قرآل *عديث شاح*بها و كامشروعيّت ورخي ندمن منتعتق تفنيد علومات يرخل فنشر اورثبامع رساله مربع کا کی اور استان مربرستاکی از استان

تئالي*ڭ* مُفتى على الريم كان فارقى

فاضل حَبامعةُ العُلوم الاسلامية عَلام مبزرى ثاوَن كراجي

لپَسَنُدُفَرَهُ وَده

ادارة الرثاد بناركيك لي

#### جمله حقوق تجقء كفاف محفوظ مين

## نام كتاب: ....اجتها داور فد بهب حفى كي حقيقت

مؤلف:....على الرحمٰن فاروتي

طبع اوّل: .... معمالي 1999ء

طبح دوم: .... ياس المحمد بمطابق المناء

كبوزك .... الفارس دارالكابت \_ (مولانا) متازاح فاروقى \_

رابط نمر: 0321-2108752

## ملنے کے پیخ

مکتبة العلوم بنوری ٹاؤن کراچی
کتبه لدهیانوی بنوری ٹاؤن کراچی
اسلامی کتب خانه بنوری ٹاؤن کراچی
درخواتی کتب خانه بنوری ٹاؤن کراچی
مکتبة المعارف نزدبنوری ٹاؤن کراچی
کتبه زکریا بنوری ٹاؤن کراچی
مکتبة البخاری بہار کالونی کراچی
کتبہ عمرفاروق۔ نزد جامعہ فاروقیہ کراچی
نورمجہ کتب خانہ آرام باغ کراچی
درسہارشاد العلوم یسفیہ کھتری مجد کراچی

# فهرست مضامین اجتها داور ندهب حفی کی حقیقت

| صختم | مضامین                                                 | نبرثار |
|------|--------------------------------------------------------|--------|
| 9    | تقريظ حضرت مولا نامفتى نظام الدين شامركي شهيدرحمه الله | 1      |
| 11   | تقريظ حضرت مولانامفتي محمدولي رحمه الله                | r      |
| ۱۳   | عرض مؤلف (طبع اوّل)                                    | ٣      |
| 10   | عرض مؤلف (طبع دوم)                                     | ۳      |
| 14   | تهيد                                                   | ۵      |
| IŻ   | بہافصل                                                 | ۲      |
| IZ · | اجتها د کی تعریف                                       | 4      |
| IA   | اجتهاد کی ضرورت کہاں ہوتی ہے                           | ٨      |
| IA   | کہلی آیت                                               | 9      |
| r.   | دوسرى آيت                                              | 10     |
| rr   | احاديث نبويه سے اجتهاد كى اجازت                        | 11     |
| ř    | ميلي مديث                                              | IF     |

اجتها داور مذهب حنفي كي حقيقت

|            | اور مدہب 00 سیت                                             | اهمها د |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| ۲۳         | دوسرى احاديث                                                | IM      |
| rr         | اجتهاد کی حدیث کے معلق مولانا وحید الزمان کا تجزیہ          | IM      |
| ry         | تيرى مديث                                                   | 10      |
| 12         | چوخی صدیث                                                   | -IY     |
| M          | پانچ س صدیث                                                 | IZ      |
| 19         | اجتها دمين صحابه كرام كاطرزعمل                              | IĀ      |
| ۳۲         | خليفهاوّل حضرت ابو بمرصد يق رضى الله عنه كااجتها و          | 19      |
| ٣٣         | خليفه ثانى حضرت عمررضى اللدعنه كااجتها دوقياس كى اجازت دينا | ۲۰      |
| ۳۳         | دوسرى روايت                                                 | rı      |
| 20         | حضرت عمررضى الله عنه كابذات خوداجتها دكرنا                  | **      |
| ۳۲         | خليفه ثالث حضرت عثمان رضى الله عنه كااجتها و                | .۲۳     |
| <b>F</b> A | خليفه رالع حضرت على رضى الله عنه كااجتها و                  | rm      |
| 6.4        | حضرت عمروحضرت علی رضی الله عنهمانے مسائل پیش آنے سے         | 10      |
|            | ملے اجتہا دکرتے تھے                                         | V . 1   |
| ام         | حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما كااجتها دكرنا           | , ry    |
| ٣٢         | حضرت زيدرضي الله عنه كااجتها د                              | 12      |

|           |                                                                   | at well as at |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| ۲۳        | را ی واجتها و کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا موقف           | PA.           |
| ساس       | حضرت عبدالله بن مسعودٌ كااجتها د كاحكم دينا                       | 19            |
| ra        | مس ذکر کے مسئلہ میں صحابہ کرام رضی الله عنہم کا اجتہا و           | ۳.            |
| 2         | عورت كواختيار طلاق دينے ميں صحابہ كرام كا اجتها و                 | ۳۱            |
| r'Y       | حضرات صحابہ کرام گا جنتا د کی دجہ سے<br>اکثر مسائل میں اختلاف رہا | ۳۲            |
| rz.       | حضرات صحابہ کرام آپس میں اختلاف کے<br>باوجود ہدایت یافتہ تھے      | ٣٣            |
| ۳۸        | خلاصه کلام                                                        | 44            |
| (~q       | قرن صحابة ميں مجتهدين حضرات                                       | ۳۵            |
| or        | کیا اجتها د ہر کوئی کرسکتا ہے؟                                    | ۳۷            |
| 20        | مسائل شرعيه كوسجهن كيلي محض حديث داني كافي نبيس                   | ٣٧            |
| ۵۸        | اجتها د کی شرا نظ                                                 | ۳۸            |
| <b>4.</b> | مسائل میں اختلاف پراعتر اض کرنے والوں کا<br>اشکال اور اس کا جواب  | mg            |
| 44        | چاروں اماموں کا فرجب سنت نبوی کے موافق ہے                         | ٠ <b>/</b> ٠  |
| 44        | صرف ایک امام کی تقلید کی وجه                                      | انا           |

جتها داور ندب حفى كى حقيقت

| 20 | فصل دوم                                                                 | ۳۲    |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| ۷۳ | امام ابوحنیف رائے وقیاس کونص پرمقدم نہیں کرتے تھے                       | ۳۳    |
| ۷۲ | ایک عجیب انداز میں امام صاحب کا<br>اپنے نفس سے ندکورہ الزام کی نفی کرنا | irin. |
| ۷9 | امام صاحب پر مذکورہ الزام بےاصل ہے                                      | ro    |
| ۸٠ | مدموم اور مدوح رائے كافرق                                               | ۳٦    |
| ٨٢ | امام صاحب کے اجتمادات کے مآخذ                                           | MZ    |
| ۸۳ | كياامام صاحب في شرى مسائل الى طرف سے بنائے ہيں                          | M/A   |
| ٨٧ | امام صاحب كاخط قرآن وحديث كومقدم ركفنے كے بارے ميں                      | ۳٩    |
| ۸۹ | امام صاحب کے مسائل حقیقت میں<br>احادیث سے مستنبط ہوتے ہیں               | ۵۰    |
| ۸٩ | امام صاحب قیاس پرضعف حدیث کومقدم کرتے تھے                               | ۵۱    |
| 9+ | امام صاحب پر مذکوره الزام حسد کی بناء پر تھا                            | ar    |
| 9. | امام عبدالبرماكلي رحمه الله كااعتراف                                    | ar    |
| 91 | امام اعمش رحمه الله كااعتراف                                            | ۵۳    |
| 91 | كياامام صاحب برجرح مقبول ي                                              | ۵۵    |

\$ ...x

اجتهاداور فدهب حفى كى حقيقت

| ۷    | داور ند بهب حنفی کی حقیقت                                            | اجتها |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 90   | امام صاحب پرجرح كرفے والول كى امام صاحب سے معذرت                     | PA    |
| 44   | الم صاحب كالبين فرجب من حدورجدا حتياط                                | 04    |
| 99   | امام صاحب کا صحابی یک کے اثر کی<br>وجہ سے اپنی ذاتی رائے کوچھوڑ دینا | ۵۸    |
| 100  | الم صاحب كامسائل بن بهت فوركرنا                                      | ۵۹    |
| 1+1  | المصاحب إلى خوابش مسكنيس بمات تق                                     | 4.    |
| 1.5  | امام صاحب حدیث کی زیادہ پیروی کرنے والے تنے                          | Al-   |
| 1+1" | امام صاحب كاروايت حديث من اختلاف                                     | 44    |
| 1+1" | الم صاحب يرقلت حديث كاالزام                                          | 41    |
| 1+1  | امام صاحب كاعلم حديث تعلق                                            | 44    |
| 1-1  | مسر بن كدام رحمه الله كي نظر بي                                      | ar    |
| 1-0  | يى بن سعيد القطا ك كي تظريس                                          | 77    |
| 104  | امام صاحب حفرت عبدالله بن مبارك كي نظر مي                            | 42    |
| 1.2  | امام اعمش كوفى "كي نظريس                                             | ۸¥    |
| 1.4  | امام ما لک کی نظر پی                                                 | 79    |
| 1•٨  | ا مام شافعی دحدالله کی نظر پیں                                       | ۷۰    |

0 fi

| 1-1   | امام احدٌ بن عنبل كي نظر ميں                                | ۷1 |
|-------|-------------------------------------------------------------|----|
| 1•٨   | ا يو المحاسن شافعيٌّ كي نظر ميں                             | 24 |
| 11•   | فقہاء کی اختیار کردہ احادیث دیگرا حادیث سے<br>رائح ہوتی ہیں | ۷۳ |
| 111   | څلاصه                                                       | Ż٣ |
| .111  | آ خری <i>وض</i>                                             | 20 |
| IIP . | المراجع والمصادر                                            | 24 |

## انتساب

دارالعلوم دیوبند کے ان نامورسپوتوں کے نام جنہوں نے ہردور میں نامساعد حالات کے باوجود اسلام کا چراغ روشن رکھ کر راہ حق کے مسافروں کیلئے روشنی کا بینار ہونے کا مجبوت دیا۔

#### تقريظ (طبع اوّل)

حضرت مولا نا ڈاکٹرمفتی نظام الدین شامزی صاحب شہیدرحمہ اللہ سابق شیخ الحدیث جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ مخمد یوسف بنوری ٹا وَن کرا جی ۵۔

قرآن وحدیث میں بہت سارے مسائل منصوصی طور پر مذکور ہیں اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو صراحة اور منصوصی طور پر مذکور نہیں ہیں۔

ان غیر منصوص مسائل کا عکم معلوم کرنے کیلئے جمہدین کے اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جمہدین امت نے (جن میں صحابہ تابعین ، تبع تابعین اور بعد کے جمہدین شامل ہیں ) اس سلسلے میں اجتہاد کر کے امت کی رہنمائی کی ۔ اوران غیر منصوص مسائل کا حکم قیاس استحسان اور مراتب ولالت تنقیح مناط ، تحقیق مناط اور تخ تک مناط کے طریقے پر معلوم کر کے ایک مرتب نظام کی شکل میں امت کے سامنے پیش کیا اس کے بعد امت میں پھولوگ تو وہ پیدا ہوئے کہ جو قیاس واستحسان واجتہاد کے منکر متصاور پھودہ پیدا ہوئے جو ہر مسئلہ میں باوجود نا اہلیت کے اجتہاد کے مدعی ہوئے اس لئے اس کی ضرورت پیش آئی کہ اجتہاد کے مذعی ہوئے اس لئے اس کی ضرورت پیش آئی کہ اجتہاد کے مفہوم اور شرائط وغیرہ کی ابحاث کو امت کے سامنے پیش کیا جائے تا کہ ایک طرف تو اس کی ضرورت ثابت ہوجائے اور دوسری طرف نا اہلوں کے اجتہاد سے امت محفوظ رہے۔

بیمباحث اصول فقد کی کتابوں میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں اردو میں بھی بعض علاء نے اس پر کتابیں کھی تھیں' اب اس موضوع پر ہمارے جامعہ کے تخصص فی المفقہ الاسلامی کے طالب علم مولوی علی الموحمن صاحب نے بیخت اور جامع رسالہ کھا ہے بندہ اللہ تعالی سے دعا گوہے کہ اس کو مقبول بنا کر امت کیلئے نافع بنادے اور مؤلف کے علم وعل میں اللہ تعالی برکتیں عطافر مائے۔ آمین۔

کتبہ نظام الدین ۱۳/۱۵/ م۳<u>۳۱</u>هج

#### تقريظ

حضرت مولا نامفتی الویوسف محمد ولی درویش صاحب رحمه الله سابق استاف جامعة العلوم الاسلامية علام مخمد یوسف بنوری تا وَن کراچی ۵۔ بسب الله الرحین الرحین

الحدد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده امابعد:

دين اسلام الله پاك كاآخرى دين ہے اور محرصلى الله عليه وسلم الله پاك كآخرى دين ہے اور محرصلى الله عليه وسلم الله پاك كآخرى رسول بيں ۔ آپ كے بعد كوئى نبى نبيس آئے گا قيامت تك كيلئے بيدين كافى وشافى ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جہاں اس دین کو قیامت تک رکھنا ہے وہاں اس کی بقاء کا انظام بھی فرمایا ہے۔ اوروہ ہے اس امت میں مجتدین کی کثرت کہ ہرزمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایسے افراد پیدا فرمائے جواپی علمی استعداد اور خدا دار صلاحیتوں کو بروئے کارلاتے ہوئے نئے پیدا ہونے والے مسائل میں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں لیکن کیا ہروہ فخص جو محض لفطی ترجمہ دیکھ کر پچھشدھ بدھ پیدا کی رہنمائی کرتے ہیں لیکن کیا ہروہ فخص جو محض لفطی ترجمہ دیکھ کر پچھشدھ بدھ پیدا کرلے وہ بھی اجتہاد کا اہل ہے؟ تو حقیقت بیہ کہ یہ بازیچہ اطفال نہیں کرنے میں ایس مسئلے پر بحث کی گئی ہے کہ اجتہاد کے کیا کیا لواز مات

الله تعالی صاحب کتاب کی اس سعی کوشرف قبولیت سے نوازے اور لوگوں کواس سے نفع اٹھانے کی توفیق دیدے۔ آمین ؛

وصسلى السلّه على خيرخلقه وصعبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين-

كتبه:

ابو يوسف محمد ولى درويش جامعة العلوم الاسلامية علا مرخمند يوسف بنورى تا ون كراجي

#### بسبع الله الرحيلن الرحيب

## عرض مؤ تف (طبع اول)

الحمدالله رب العالمين الذي جعل العلمآء ورثة النبيين وخص منهم المحتهدين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من أثمة الدين فاختارهم قائمة الامة في فروع الشريعة الي يوم الدين ، و الصلوة والسلام على سيدالمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين ومن تبعهم من الفقهاء المجتهدين وسائر العلمآء المخلصين وعامة المسلمين باحسان الي يوم الدين.

ناظرین کرام؛ یہ بات کسی فخض پر فخفی نہیں کہ قیامت کی علامات دن بدن معرض وجود میں آ رہی ہیں اور بے دین آئے دن برحتی چلی جارہی ہے اور نت خفر قے جنم لے رہے ہیں انہیں فرقوں میں سے ایک فرقہ اسی طرح کا رونما ہوا ہے جو امام الجہدین سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں انہائی جارحانہ رویہ اختیار کئے ہوئے ہیں۔اور خالی الذہن عوام الناس کواس دھو کہ میں فالنا ہے کہ دلائل قوصرف دوہی ہیں قرآن اور حدیث۔اور بعد میں امام صاحب کا اجتماد کرنا یہ قومض ایک فضول فی ہے جو انہوں نے ایجاد کی ہے دوسرادھو کہ یہد براجے کہ امام صاحب قرآن وحدیث کے مقابلے میں اپنی رائے واجتماد کو ترجے دیں۔
دیتے ہیں۔

ان باتوں کوعوام الناس میں مشہور کرنے کے لئے ہمہ وقت ان کے برے سے لے کرچھوٹے تک اس کوشش میں گے ہوئے ہیں کہ عوام کواصل حقیقت سے ورغلا یا جائے جس کی وجہ سے سادہ لوح مسلمان پریشان ہوکر تنگ آ جاتے ہیں، اس حقیقت کو سمجھانے کیلئے بندہ نے بفضلہ تعالی اختصار کے ساتھ اس فرقے ہیں، اس حقیقت کو سمجھانے کیلئے بندہ نے بفضلہ تعالی اختصار کے ساتھ اس فرقے کے ان دونوں دھوکوں کو عام فہم الفاظ میں واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔

اللہ تعالی اس مختصر رسالے کومخلوق کے لئے نافع بنادے اور میری مغفرت کا ذریعہ اور نجات کا سامان بنادے۔

آھیں،

وماتوفیقی الابالله علیه توکلت والیه انیب علی الوحمٰن فادوقی الهنخصیص فنی الفقه الاسلامی بجامعة العلوم الاملامیة علامه معبد یومف بنوری تاقن کراتشی ۵ باکستان

## عرض مؤ لف (طبع دوم)

تحمدة ونصلى ونسلم على رسوله الكريم .امابعد.

آئے سے تقریبا چوسال پہلے کی بات ہے کہ اللہ تعالی کے فضل وکرم سے بندہ نے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علا مہ محمد بوسف بنوری ٹاؤن کرا چی میں دوران تخصصص فی الفقہ ایک چھوٹا سارسالہ بنام "اسلام میں اجتہا دکی ابتداء اور حنفی فد ہب" مرتب کیا تھا جس پر میرے استاذ اور شخ استاذ العلماء شخ الحدیث جامعہ بنوری ٹاؤن حضرت مولا تامفتی نظام الدین شامزی شہید اور حضرت مولا تامفتی ابو یوسف محمد ولی درویش کے دست مبارک کی تقریفلیں تھیں۔ (اللہ تعالی ان دونوں حضرات پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ،اوراس رسالہ کا ثواب ان تک بھی پہنچاہے)

اس وقت مرحوم حاجی جمیل احر الله مسجد سٹی کورٹ نے پہلی باراس رسالہ کوشائع کیا تھا اور کراچی بحرین تقسیم کروایا فیجزاہ الله تعالمیٰ ورحمه۔
رسالہ چونکہ مختصراور علمی طبقہ تک محدود تھا اس لئے احباب کے مشورہ سے اس میں قطع و برید کے ساتھ کچھٹی باتوں کا اضافہ بھی کیا گیا تا کہ عام طبقہ بھی اس سے باتسانی فائدہ اٹھا سکے۔

بلا مبالغہ بیہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اس رسالہ کوانصاف کی نظرہے ویکھا جائے اور سمجھا جائے تو انشاء اللہ فدہب حفی کے متعلق مفید معلومات سامنے آجائیگی اور غلط سلط شبہات ختم ہوجا سیکے ۔ طبع ٹانی میں اس وجہ سے اس رسالہ کا نام "اجتہا واور فدہب حنفی کی حقیقت" رکھا گیا ہے۔

الله تعالی ناچیزی اسی ادنی سی کوشش کواین در بار میں مقبول ومنظور فرمائے اور میرے اساتذہ کرام، والدین، اقرباء، یارواحباب سب کیلئے ذریعہ مغفرت وسامان نجات بنائے۔ آمین۔

كتبه:

(مولانا) على الرحمن فاروقي

مدرس: .....مدرسهارشا دالعلوم بوسفیه کھتری مسجد کراچی 

مدرسه عربیه اولیس قرنی غوثیه کالونی کراچی ۲۳ ربیج الثانی ۲۳<u>۸ ا</u>هبر

#### تمهيد

اس رسالہ کو دوفعلوں میں تقتیم کیا گیا ہے۔ پہلی فصل میں اجتہاد کے موضوع پر بحث ہوگی جبکہ دوسری فصل میں امام اعظم حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے ند ہب پر کئے جانے والے الزام (کہ امام صاحب قرآن وحدیث کے ہوتے ہوئے اپنی رائے واجتہا دکوتر جبح ویتے ہیں) کی حقیقت بیان ہوگی۔انشاءاللہ۔

## بہافصل

#### اجتهاد کی تعریف:

لغت میں اجتہاد کا مادہ''ج، ہ، د''ہے''ج'' کے پیش اور زبر کے ساتھ طافت، کوشش اور محنت کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ علا مہذبیدی فرماتے ہیں:

"الاجتهاد بدل الوسع في طلب الامر والمراد به رد القضية من طريق القياس الى الكتاب والسنة" القضية من طريق القياس الى الكتاب والسنة " اجتهاد كميت بين كى چيز كى تلاش بين إورى طاقت خرچ كرنا اوراس سے مراد ہے كى مئلد كوتياس كے واسطہ سے كتاب وسنت كى طرف لوٹانا۔

(تاج العروس ٣٣٠، ٣٢، نماز پييرس ٣٨)

## اجتها د کی ضرورت کہاں ہوتی ہے؟

سب سے پہلے یہ جانا چاہئے کہ وہ تھم جومنصوص ہولیتی صراحت کے ساتھ قرآن وحدیث میں موجود ہوا ورغیر محمل ہولیتی اس کے اندر کوئی دوسرااخمال نہ ہوتو اس کے اندر جہتد کے لئے اجتہا دکی ضرورت ہی نہیں ہے۔ البتہ ایساتھ جو کہ غیر منصوص ہولیتی قرآن وحدیث میں اس کی صراحت نہ ہویا صراحت ہولیکن اس غیر منصوص ہولیتی قرآن وحدیث میں اس کی صراحت نہ ہویا صراحت ہولیکن اس میں مختلف اختمالات ہوں تو اس صورت میں مجتبد کے لئے اجتہا دکی ضرورت ہے میں مختلف اختمالات ہوں تو اس صورت میں مجتبد کے لئے اجتہا دکی ضرورت ہے ۔ بلکہ مجتبد اس پر تو اب کا مستحق ہوتا ہے اور یہی اجتہا دقرآن وسنت سے ثابت ہے۔ ذیل میں پہلے قرآن کر یم سے اجتہا دکی مشروعیت (جائز ہونے کا) ذکر ہوگا ہے۔ ذیل میں پہلے قرآن کر یم سے اجتہا دکی مشروعیت (جائز ہونے کا) ذکر ہوگا ہے سے اجتہا دکا مشروعیت (جائز ہونے کا) ذکر ہوگا کے است سے پھر اس کے بعد صحابہ کرام خصوصًا خلفائے راشد ین اورد مگر فقہاء صحابہ کرام شکے اجتہا دکا ذکر ہوگا۔

كتاب الله عاجتها دكي مشروعيت (جواز) پراستدلال

پہلی آیت: .....قرآن شریف میں ربّ وذوالجلال نے فرمایا ہے۔

"ولوردٌ وه إلى الرسول وإلى أولى الأمرمنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم"

ترجمہ:....اوراگراس کو پہنچادیے رسول تک اوراپنے حاکموں تک تو تحقیق کرتے اس کو جوان میں تحقیق کرنے والے بیں اس کی۔ (سورة النسام ۸۳) اس آیت میں اول سو الامس سے مراد حاکم بیں اورا کش علاء کرام نے اول الامس سے مراد مجتمدین عظام لئے ہیں، اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر اس حکم کو یہ لوگ رسول الله علیہ اور مجتمدین کی طرف لوٹا دیتے تو ان میں سے جولوگ استنباط کرتے ہیں وہ اس کو جان لیتے۔ بہر حال اس آیت سے استنباط مسائل کی اجازت ملتی ہے بلکہ اس سے یہ فہوم بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر یہ مجتمدین حضرات ان کے لئے کسی حکم کو تلاش کریں تو یہ بھی شارع کی طرف سے جائز سمجھا جائے گا۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کواجتماد کی اجازت دی نہ یہ کہ ان کو اجتماد کی اجازت دی نہ یہ کہ ان کو اجتماد کی اجازت دی نہ یہ کہ ان کو اجتماد کی اجازت دی نہ یہ کہ ان کو اجتماد کی اجازت دی نہ یہ کہ ان کو اجتماد کی اجازت دی نہ یہ کہ ان کو اجتماد سے منع فرمایا۔

اصول السرهي ميس ب

"والاستنباط ليسس إلااستخراج المعنى من المنصوص بالرأى"

یعنی کی علم کو قرآن وحدیث سے نکالنا رائے کے ذریعے سے یہی معنی استنباط کا ہے۔

بعینه ای طرح مجتمدین خصوصًا ائمَه اربعه قرآن وحدیث سے مسائل نکالا کرتے تھے۔

"فجزاهم الله خير الجزاء عن جميع الأثمة المرحومة"

#### دوسری آیت:

سورة الحشرة يت نمبرا مي ب

"فاعتبروايآاولي الابصار"

تفيرمظمري مساس آيت كتحت لكهاب

"استدلوابها في الآية على حجية القياس من حيث انه تعالى امرب الاعتبار والمجاوزة من اصل الى فرع لمشاركة بينها في وصف يصلح سببًالذالك الحكم"

جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ علماء کرائم نے اس آیت سے قیاس کے ججت ہونے پر استدلال کیا ہے۔ (تغیر مظہری ص۲۳۳ جلد نبر ۹)

(۲)- مفسرقرآن علامدابوسعودرحمداللد نے تفسیر کبیر کے حاشیہ میں لکھا ہے "وقداستدل به علی حجیة القیاس" اس آیت سے قیاس کے جمت ہونے پراستدلال کیا گیا ہے۔

(تغيركيرص ١٥٣ ج٢)

تفيرروح المعانى بس الآية يرمفسل بحث كى ب اوراكها ب "واشتهر الاستدلال بالآية على مشروعية العمل بالقياس الشرعي قالواانه تعالى امرفيها بالاعتبار وهو العبور والانتقال من الشي الى غيره اذفيه نقل الحكم من الاصل الى الفرع"

اس آیت کے ساتھ قیاس شرقی پڑھل کرنے کا استدلال مشہور ہوگیا ہے۔ علاء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندراعتبار کا بھم دیا ہے اور وہ ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف اشتراک کی وجہ سے تھم کے نتقل ہونے کا نام ہے ، اور یہی قیاس شریعت میں معتبر ہے اس لئے کہ اس کے اندر بھی تھم اصل سے فرع کی طرف نتقل ہوتا ہے۔

#### آ محفر ماتے ہیں:

"الآية وان دلّت على العموم فذاك وان دلت على الاطلاق وجب الحمل على القياس الشرعى لان الغالب من الشارع مخاطبتنا بالامور الشرعية دون غيرهاو شمول حكم خطاب الموجودين لغيرهم الى يوم القيامة قد انعقد الاجماع عليه"

اس عبارت کا حاصل بید لکلا کہ بیآ بت اگر چہموم پر دلالت کرتی ہے لیکن اس کو قیاس شری پرحمل کرنا ضروری ہے اس لئے کہ شارع کی طرف سے فالب یہی ہے کہ وہ ہمیں خاطب کرتا ہے شری امور پرنہ کہ غیر شری امور پر اجماع ہوا ہے کہ موجودین کو جو تھم ہے وہ قیامت تک آنے والوں کے لئے ہے۔

#### اوراصول السرحى ميس ب

"واماالكرخى فقداحتج بقوله تعالى "فاعتبروا يآاولى الابصار"والاعتبارهوالعمل باالقياس والرأى فيمالانص فيه"

امام کرخی رحمہ اللہ نے بھی ای آیت سے قیاس کے جمت ہونے پر استدلال
کیا ہے اور کہا ہے کہ اعتبار سے مراد عمل کرنا ہے قیاس اور رائے کے ذریعے
ان مقامات میں جہال نص وار ذہیں ہوا ہے ( یعنی قرآن وحدیث میں جو
مسائل نہ ہوں ان کو قیاس ورائے سے حل کرنے کو اعتبار کہتے ہیں جس کا
آیت میں تھم ہے )۔

## احادیث نبویه سے اجتہاد کی اجازت پہلی مدیث:

اس باب میں حضرت معاذرضی اللہ عندی روایت کافی مشہور ہے "قال له رسول الله صلی الله علیه وسلم بم تقضی ؟قال بکتاب الله علیه وسلم بم تقضی ؟قال بکتاب الله علیه وسلم الله علیه وسلم الله علیه الله علیه وسلم قال فان لم تجد فی سنة رسول الله ؟قال الله علیه وسلم قال فان لم تجد فی سنة رسول الله ؟قال اجتهد برایسی فقال الحصد لله الله ی وفق رسول رسوله احتهد برایسی فقال الحصد لله الله ی وفق رسول رسوله لمایوضی به رسوله (اصول السرحی می ۱۰ المایوداؤدی ۱۳۹۱ تا اوروزی ۱ الله عند کورسول الله علی الله عند کورسول الله علی الله کی مایا (جم وقت ان کو یمن کی طرف رواند کررہے تھے ) آپ کس چیز پر فیصلہ کریں گے ؟ تو حضرت معاذ فی کو الله کی کتاب پر ۔ پھر پوچھا کہ اگر الله کی کتاب پر ۔ پھر پوچھا کہ اگر الله کی کتاب پی معاذ فی کو عرت معاذ فی کو کی کتاب پی معاذ فی کو کی کتاب پی وہ فیصلہ نہ ہوتو پھر کیا کرو گے ؟ تو حضرت معاذ فی کی کتاب پی وہ فیصلہ نہ ہوتو پھر کیا کرو گے ؟ تو حضرت معاذ فی کتاب پی وہ فیصلہ نہ ہوتو پھر کیا کرو گے ؟ تو حضرت معاذ فی کتاب پی وہ فیصلہ نہ ہوتو پھر کیا کرو گے ؟ تو حضرت معاذ فی کتاب پی وہ فیصلہ نہ ہوتو پھر کیا کرو گے ؟ تو حضرت معاذ فی کتاب پی وہ فیصلہ نہ ہوتو پھر کیا کرو گے ؟ تو حضرت معاذ فی کتاب پی وہ فیصلہ نہ ہوتو پھر کیا کرو گے ؟ تو حضرت معاذ فی کتاب پی وہ فیصلہ نہ ہوتو پھر کیا کرو گے ؟ تو حضرت معاذ فی کتاب پی وہ فیصلہ نہ ہوتو کی کتاب پی کی کتاب پی وہ فیصلہ نہ ہوتو کھر کیا کرو گے ؟ تو حضرت معاذ فی کتاب پی کرو گھوگا کہ الله کی کتاب پی معاذر کی کتاب پی وہ فیصلہ نہ ہوتو کھوگو کی کتاب پی کرو گھوگا کہ الله کی کتاب پی کرو گھوگا کہ کا کو کی کتاب پی کرو گھوگا کہ کی کتاب پی کرو گھوگا کہ کرو گھوگا کہ کو کی کتاب پی کرو گھوگا کہ کی کتاب پی کرو گھوگی کی کتاب پی کرو گھوگا کہ کو کی کو کرو گھوگی کی کتاب پی کرو گھوگا کہ کرو گھوگی کی کتاب پی کرو گھوگی کی کتاب پی کرو گھوگی کی کتاب پی کرو گھوگی کی کتاب کی کرو گھوگی کرو گھوگی کی کرو گھوگی کی کرو گھوگی کرو گھوگی کی کرو گھوگی کرو گھوگی کرو گھوگی کرو گھوگی کی کرو گھوگی کی کرو گھوگی کی کرو گھوگی کرو گھوگی کرو گھوگی کرو گھوگی کی کرو گھوگی کی کرو گھوگی کرو گ

کہ پھررسول اللہ علیہ کے کہ سنت پر فیصلہ کروں گا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اگر سنت رسول اللہ علیہ کے میں آپ نہ پائیں؟ تو حضرت معافرہ نے عرض کی کہ سنت رسول اللہ علیہ کے سے اجتہاد کروں گا۔ تو آپ علیہ نے نے فر مایا کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لئے ہیں جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس کام کی تو فیق دی جس پران کے رسول راضی ہوتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ وہ مسائل جوقر آن وحدیث میں نہ ہوں ان میں مجہد کواجتہا د کی اجازت حدیث سے ملی ہے۔ •

اصول السرهى مين اس حديث كفل كرنے كے بعد كہاہے:

"فهـذادليـل على انه ليس بعدالكتاب والسنة شئ يعمل به سوى الرأى"

یہ حدیث دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علی کے بعدالی کوئی چیز ہی نہیں جس پڑمل کیا جائے سوائے رائے کے۔ بہر حال مطلقا میہ کہنا کہ قرآن وحدیث کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے بردی علی ہے۔

#### دوسري حديث:

صیح مسلم میں "بساب بیسان أجوالحاكم اذااجتهدف اصاب اواخطأ" كے تحت بيرمديث نقل كى ہے۔ "عن ابى قيس مولى عمروبن العاص عن عمروبن العاص انه سمع رسول الله عَلَيْكُم قال اذاحكم الحاكم فاجتهدثم اصاب فله اجران واذاحكم فاجتهدثم اخطأفله اجر.

( صحیح مسلم ص ۷ کے ۲، بخاری ص ۹۱ و اج ۲، تر فدی ص ۲۳۷ ج ۱، این ماجی ص ۲۳۷ م ۱، نسائی ص ۳۰۳ ج۲)

ابوقیس سے روایت ہے (جو کہ مولی تھے حضرت عمروبن عاص کے) کہ حضرت عمروبن عاص کے) کہ حضرت عمروبن عاص کے آپ نے حضرت عمروبن عاص نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا جب حاکم اجتہا دکرے اور پھر حق کو پہنچے تو اس کے لئے دواجر ہیں۔ اور جوابے اجتہا دیس غلطی کرے تو اس کے لئے ایک اجرہے۔

(الفقيه والمتفقه للبغدادي ص ٢٥٥)

## اجتهادی حدیث کے متعلق مولانا وحید الزمان کا تجزید:

شهیب ، امام محر ، امام زفر ، امام مزفی ، امام سحون ، امام عبدالله بن مبارک ، امام ابن شهیب شرمه ، امام ابن ابی لیلی ، امام وکی ، امام ابو یوسف ، امام ابن شیبی ، امام ابن جریر طبری ، امام شوکانی ، امام طحاوی ، امام ابوثور ، امام ابن منذر ، امام لید بن سعد ان سب کو برایک مسئله اختلافی میں اجر ملے گا۔ گوان سے خطاء ہوئی ہواوراس وجہ سے برایک مجتمد اورامام کا احسان مانتا چاہیے راضی ہواللہ تعالی ان سب بزرگول سے میں یارب العالمین ۔ (صح سلم ترج مع شرح جمع مع مدح جمع ۵۰ مدی ۵۳۷ میں ۱

آج کل کے بعض حضرات قرآن اور حدیث کا نام لیتے تھکتے نہیں ، اور ائمة خصوصًا امام الوحنيفة كوايني تقارير وغيره مين مذمت كانشانه بنات بين انصاف كي بات سے کہ ان حضرات کواینے بروں کی بات ماننی جانبے کہ ان کے برے س قدر ائمہ اربعہ اورد مگر مجتدین کی عزت واحر ام کرتے تھے اوران کے اجتماد کواحیان کے نام سے ایکارتے تھے کہ ان ائمہ نے امت پر کتنا بڑا احمال کیا ہے اورلوگوں کی مشکلات حل کردیں اوران کی غایبۃ احتیاط (جس کا تذکرہ بعد میں آئے گا) سے پیتہ چلا ہے کہ وہ کتنے مخلص اہل ورع وتقوی تھے۔ان چند باتوں ہے معلوم ہوا کہ جومسائل قران وحدیث میں نہیں ہیں ان کے حل کیلئے صحابہ کرام " کے دور میں اجتمادات ہوئے ہیں اوران برکسی نے اعتراض نہیں کیا تو اگرامام ابوصنیفیہ، امام شافعی، امام مالک اورامام احمد بن عنبل اجتباد کر کے مسائل حل کریں تواس میں تعجب کی کیابات ہے؟ جبکہ (جس طرح اشارة گزر گیا کہ) یہی مجتمدین اس اجتهادیر مامورمن جانب الشرع تھے۔ یعنی جوحضرات اجتهاد کے واقعی اہل

ہیں ان کو با قاعدہ شریعت میں اجازت دی گئی ہے کہ وہ اجتہا دکریں اگر اجتہا دکے بعد کسی مسئلہ میں ان سے کوئی غلطی ہوجاتی ہے تواس پر بھی ان کو ایک اجر ملتا ہے۔ اورا گر غلطی نہیں ہوتی چھران کو دو ہرااجر ملے گا۔

#### تىسرى مدىث:

عن على بن ابى طالب قال قلت يا رسول الله الامر ينزل بنا بعدك لم ينزل فيه قرآن ولم يسمع منك فيه شئ قال اجمعواله العابدين من امتى واجعلوه شورى بينكم ولا تقضوه برأى واحد.

(الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادی الشافعی ص ٢٧٣ ج ۱)
ترجمہ: ..... حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وایت ہے کہ میں نے کہا اے اللہ
کے رسول اگرکوئی مسئلہ ہمیں آپ کے بعد پیش آئے جس کے بارے میں
قرآن نازل نہ ہوا ہوا ورآپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پچھنہ
سنا گیا ہوتو ہم کیا کریں گے آپ علیہ فیصلہ نے فرمایا اس کے (حل) لئے میری
امت کے عابد لوگوں کو جمع کرواور آپس میں شوری قائم کرواوراس میں
ایک ہی رائے سے فیصلہ نہ کرو۔

واضح رہے کہ بعینہ ای طرز کوامام ابوحنیفہ اُختیار کیا کرتے تھے جس کا بعد میں تذکرہ ہوگا۔

### چوهی صدیث:

عن طارق ان رجلا أجنب فلم يصل فاتى النبى صلى الله على على الله عليه وسلم فذكر ذالك له فقال اصبت فاجنب رجل اخر فتيمم وصلى فاتاه فقال نحوماقال للاخريعنى اصبت.

(اخرجه النسائي في كتاب الطهارة ص١٣١١باب تيمم الجنب)

ترجہ: ..... حضرت طارق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کونہانے
کی حاجت ہوگی اس نے نمازنہیں پڑھی پھروہ رسول اللہ علیائے کے حضور میں
حاضر ہوااورا پناقصہ ذکر کیا آپ علیائے نے ارشاد فر مایا کہ تونے تھیک کیا پھر
ایک دوسر ہے شخص کو اسی طرح نہانے کی حاجت ہوگی اس نے بیم کرکے
نماز پڑھی کی پھروہ آپ علیائے کے حضور میں حاضر ہوا تو آپ علیائے نے اس
کو بھی وہی بات فر مادی جو اس سے پہلے والے شخص سے فر ما چکے تھے۔ یعنی
تونے ٹھیک کیا۔

اس روایت سے صاف پیتہ چلتا ہے کہ اجتہا دووقیاس جائز ہے۔اسلے کہ ان دونوں حضرات نے اپنے اچتہا دیرعمل کیا اور آپ علی ہے دونوں کی شخسین فرمائی۔

چنانچنسائی کے ماشیہ پراصبت کی تفیری ہے

"اصبت حيث عملت باجتهادك فكل منهما مصيب بهذه الحيثية وان كان الاول مخطئا باالنظرالي ترك الصلواة

بالتيمم'

مطلب یہ کہ تونے ٹھیک کیا اس لئے کہ تونے اپنے اجتماد پڑھل کیا۔اس حیثیت سے دونوں برحق ہیں اگر چہان میں سے پہلا آ دی اصلاً خطا پڑھا کہاس نے پیم کر کے نمازنہیں پڑھی تھی۔ پس اجتماد وقیاس کے جائز ہونے میں پچھ شبہ ندر ہا۔

## بإنجوين حديث:

عن عمروبن العاص قال احتلمت في ليلةباردة في غزوة ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسل فاهلك فتيممت ثم صليت باصحابي الصبح فذكروا ذالك لرسول الله مُلَيْنَةُ فقال يا عمروصليت باصحابك وانت جنب فاخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت اني سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله مَلَيْنَةُ ولم يقل الله مَلَيْنَةُ ولم يقل شيئًا.

(اخرجه ابوداؤد ص ۴۸ سعید کمپنی) باب اذا خاف الجنب البوذا بنیمم)
ترجمہ: ..... حضرت عمروبن العاص رضی الله عند سے روایت ہے وہ فرماتے
میں کہ جھے غزوہ ذات السلاسل کے سفر میں ایک سردی کی رات میں احتلام
ہوگیا اور جھے کواندیشہ ہوا کہ اگر عشل کروں گا تو شاید ہلاک ہوجا دُں گا میں
نے تیم کر کے اپنے ساتھیوں کونماز پڑھادی ان لوگوں نے رسول اللہ علیہ

کی خدمت میں اس قصہ کوذکر کیا آپ نے فرمایا اے عمروتم نے جنابت
کیجالت میں لوگوں کو نماز پڑھادی تو میں نے اس امر کے بارے میں جوکہ
مانع تھا اطلاع دی اورعرض کیا کہ میں نے حق تعالیٰ کو بیفر ماتے سنا کہ اپنی
جانوں کو قبل مت کرو بے شک حق تعالیٰ تم پر مہر بان ہیں تو رسول الشوائیے
بنس پڑے اور پچھ نہیں فرمایا۔

یہ صدیث نہایت وضاحت سے اجتہاد وقیاس کے جائز ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ متالیق کے دریافت فرمانے پر حضرت عمر و بن العاص فی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ متالیق کے دریافت فرمانے پر حضرت عمر و بن العاص نے اپنی وجہ استدلال بتادی اور آپ عتالیت نے اس کو جائز رکھا۔

اس طرح کی اور بھی روایتیں کتب حدیث میں ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بی علیات کی موجودگی میں صحابہ کرام نے اجتہاد کیا اور آپ نے ان پر نکیر خبیں فرمائی اگر چہ بعد میں آپ علیات نے مسئلہ کی حقیقت ان کو بتادی لیکن یہ بیس فرمائی اگر چہ بعد میں آپ علیات نے مسئلہ کی حقیقت ان کو بتادی لیکن یہ بیس فرمایا کہتم نے اجتہاد کیوں کیا ہے۔ بہر حال بیا حادیث اجتہاد کے عنوان پر کافی ہیں۔اب ذیل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجتہاد کی بحث ہوگ۔

## اجتهاد مين صحابه كرام كاطرزعمل

علامة شرستاني رحمداللدف الملل والنحل مين لكهاب:

"ان الحوادث والوقائع في العبادات ممالايقبل الحصر والعددنعلم قطعًاانه لم يرد في كل حادثة نص ولايتصور ذالك ايضًااليٰ آخره" جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے نے واقعات عبادات اورتقرفات کے اندر (جن کا گننامشکل ہے) کے بارے میں ہم جانے ہیں کہ ہرایک واقعہ کے اندرنص یعنی قرآن وحدیث کی صراحت نہیں آئی ہے اور ہرسکے واقعہ کے اندرنص یعنی قرآن وحدیث کی صراحت نہیں آئی ہے اور ہرسکے میں نص کے ہونے کا تصور بھی نہیں ہوسکتا کہ فلاں مسئلہ میں نص یعنی تھم شری کیا ہے۔

آگام شهرستانی فرماتے ہیں کہ اس سے مسائل اور واقعات ہیں قیاس اور اجتہاد کا معتبر ہونا واجب ہوجا تا ہے۔ تو صحابہ کرام کو نبی اکرم علیہ کی وفات کے بعد بہت سے نے واقعات کا سامنا کرنا پڑاان کے سامنے ایک تو کتاب اللہ تھی تو اس پیش آ مدہ مسئلے کو قرآن مجید پر پیش کرتے تھے اگر اس کے اندر تھم صرت کی ماتا تو اس پر فیصلہ کردیے تھے اور اگر کتاب اللہ میں وہ تھم واضح نہ ملتا اس کے بعد نبی کریم علیہ کے دوسرے سے دومنقول ہوتا اس کی طرف توجہ فرماتے تھے اور تمام صحابہ کرام اس پر ایک دوسرے سے فدا کرہ کرتے تھے تو اگر ان میں سے کسی کو اس مسئلے کے بارے میں کوئی حدیث یا دنہیں ہوتی تھی تو پھر وہ اپنی رائے سے اجتہا دکیا کرتے ہے۔

مندرجہ بالاعبارت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اجتہا دصحابہ کرام کے زمانہ میں یقیغا مشہور تھا اور اجتہا دبھی ان ہی مسائل میں کیا کرتے تھے جوقر آن وحدیث میں صراحت کیما تھ موجود نہ ہوتے اور ظاہر بات ہے کہ جومسئلہ منصوص علیہا نہ ہوتا ان میں کچھ نہ کچھ ہاں یا نہ کہنا ان حضرات کا کام تھا اگر صرف قرآن وحدیث میں

جومسائل ہیں ان کولیاجائے اوراجتہادی مسائل کونہ لیا جائے تولوگوں کے لئے اپنے معاملات وتصرفات ہیں دین کے طرز کواختیار کرنامشکل ہوجائے گا۔ (۲) بعینہ یکی مضمون شیخ محدالخضر کے نادیخ التشریع الاسلامی میں نقل کیا ہے:

"وكانت تردعلى الصحابة اقضية لايرون فيها نصّامن كتاب وسنة واذذاك كانوايلجئون الى القياس وكانوايعبرون عنه باالرأى.

صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین پرایے بیشتر فیلے آتے تھے جن کی وہ کتاب اللہ اورسنت میں نص نہیں پاتے تھے تو اس وقت وہ قیاس کی طرف محتاج ہوتے تھے جے وہ رائے ہے تیم کرتے تھے۔

(۳) "عن ابن عمر قال قال النبى صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب لايصلين احدالعصرالافى بنى قريظة فادرك بعضهم العصرفى الطريق فقال بعضهم لانصلى حتى ناتيها وقال بعضهم بل نصلى لم يردمناذاك فذكرذالك للنبى منافعة فلم يعنف واحدًامنهم " (بخارى ١٥٥٥)

بخاری میں حضرت ابن عراب روایت ہے کہ رسول الشرعظی نے اجزاب کے ون صحابہ کرام سے فرمایا کہ عصر کی نماز کوئی بھی بنی قریظہ چنچنے سے پہلے نہ پڑھے تو بعض صحابہ الا کوراستے ہی میں عصر کا وقت آگیا بعض نے کہا ہم نہ پڑھے تو بعض صحابہ الا کوراستے ہی میں عصر کا وقت آگیا بعض نے کہا ہم

نمازنہ پڑھیں مے جب تک ہم اس جگدنہ پڑنی جائیں اور بعض نے کہانہیں ہم تو نماز پڑھیں مے رسول اللہ علی کا یہ مطلب نہیں (بلکہ مقصود تا کید ہے جلدی پہنچنے کی کہ ایسی کوشش کرو کہ عصر سے قبل وہاں پڑنی جاؤ) پھر یہ قصہ آپ علی کے حضور میں ذکر کیا آپ نے کسی پہمی ملامت نہیں فرمائی۔

اس واقعہ سے پہنہ چلناہے کہ صحابہ کرام ضرورت کے وقت اجتہاد کیا کرتے تھے مندرجہ بالا واقعہ میں صحابہ کرام نے اپنے اپنے اجتہاد کا تذکرہ نجی اللہ اللہ کے سامنے کیا آپ نے دونوں کی تصویب فرمائی۔

یے عمومی طور پر بیان کیا گیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اجتہاد کیا کرتے تھے ذیل میں کچھ خاص صحابہ کرام کا کا تذکرہ کیا جاتا ہے جومستقل اجتہاد وقیاس کیا کرتے تھے۔

## خليفها ولحضرت ابوبكرصديق رضى اللدعنه كااجتهاد

(۱) عن الشعبى قال سئل ابوبكر عن الكلالة فقال انى سأقول فيهابرأيى فان يك صواباف من الله وان يك خطأفمنى ومن الشيطان ارادماخلاالولدوالوالد

(الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادى الشافعى ص ٩٠ م م ١) امام فعى قرماتے بين كرحفرت الوبكر سے كلاله كے بارے ميں لوچھاكيا (كروه كس كو كہتے بين) آپ نے فرمايا ميں اس ميں اپني رائے واجتهاد سے كہتا ہوں اگر مح موتو اللہ كى طرف سے ہے اگر غلطى ہوئى تو ميرے اور شیطان کی طرف ہے ہوگی پھر فر مایا میراخیال بیہ ہے کہ کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کانہ بیٹا ہونہ والد۔

(۲) حضرت ابو بکر دادی موجودگی پس بھائیوں کو میراث نہیں دیتے تھے اور حضرت عرفر دیتے تھے ، حضرت ابو بکر نے دادا کو باپ کے قائم مقام قرار دیا اور باپ کی موجودگی پس بھائیوں کو نشا میراث نہیں ملتی اور حضرت عرفراور حضرت زید بن ثابت نے چونکہ دادا کو باپ کے قائم مقام نہیں بنایا اس لئے دادا کو میراث کا حقد اربنایا ۔ فلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہا دوقیاس کی اجازت وینا (۱) عن شریح المقاضی قال قال لی عمر بن الخطاب ان اقض بما استبان لک من کتاب الله فاق لم تعلم کل کتاب الله فاقض بما سبان لک من قضاء رسول الله صلی الله علیه وسلم فان لم تعلم کل قضیة رسول الله صلی الله علیه وسلم فان لم تعلم کل من ائمة المحتهدین فان لم تعلم کل ماقض بما استبان لک من ائمة المحتهدین فان لم تعلم کل ماقضت به استبان لک من ائمة المحتهدین فان لم تعلم کل ماقضت به ائمة المحتهدین فان لم تعلم کل ماقضت به

(الفقيه والمتفقه ص ١٩١)

ترجمہ: .... قاضی شرتے ہے مروی ہے کہ مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ فیصلہ کرواس پر جوتہارے لیے کتاب اللہ سے ظاہر ہوجائے اگرتم پوری کتاب اللہ کونیس جانے ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے جو ظاہر ہوجائے اس پر فیصلہ کرواگرتم آپ اللہ تھا ہے تمام فیصلے نہ جانے ہو

تو ائمہ مجتمدین کے فیصلے سے جوظا ہر ہوں اس پر فیصلہ کرواگرائمہ مجتمدین کے تمام فیصلوں کونہیں جانتے ہوتو اپنی رائے سے اجتماد کرواوراال علم وصلاح سے مشورہ کرو۔الحاصل اس سے اجتماد کی اجازت ملتی ہے۔

#### دوسرى روايت:

(٢) كتب عمرالى قاضيه ابى موسى الاشعرى (رضى الله عنه) يقول القضاء فريضة محكمة اوسنة متبعة ثم قال الفهم الفهم الفهم في ماتلجلج في صدرك مماليس في كتاب ولاسنة فاعرف الاشباه والامشال وقس الامور عندذالك واعمد الى اقربها الى اقربها الى الله واشبهها باالحق.

(تاریخ النشریع الاسلامی ص ۱۸۱وقواعد فی علوم الفقه)

ترجہ: .....خفرت عررضی الله عند نے اپنے قاضی الوموی اشعری رضی الله
عند کولکھا کہ قضاء ایک محکم فریضہ ہے یاسنت ہے۔جس کی تابعداری کی
جاتی ہے پھرفر مایا کہ جو تیرے سینے میں تردد (فکک) پیدا کرے ان مسائل
سے جو کتاب وسنت میں نہیں جی تو اس کو خوب مجھو پھر اشباہ اورامثال
کو جانواورد گر امور کو اس وقت قیاس کرواورقصد کرو اس کی طرف جو
قریب ہواللہ کے ہاں اور زیادہ مشابہ ہوئی کے ساتھ۔

اس عبارت سے بیمعلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی ہے کہ جومسائل منصوص علیمانہ ہوں ان میں اجتہا دو قیاس سے کا م لو۔

#### حضرت عمريضى اللدعنه كابذات خودا جتفا دكرنا

(۱) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تول تھا کہ وہ عورت جو حاملہ ہواوراس کا شوہر وفات پائے تو اس کی عدت وضع حمل ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول تھا کہ ان دونو ل عدتوں (وضع حمل اور چار ماہ دس دن میں) میں جوطویل ہووہی اس کی عدت ہوگی اور اختلاف کا سبب بیتھا کہ اللہ تعالیٰ نے حاملہ عورت کی عدت وضع حمل بتائی جیسا کہ آیت کریمہ میں ہے۔

"واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن"

اورجس عورت کے خاوندگی وفات ہوجائے اس کی عدت چار ماہ دس دن بتائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت (جوحاملہ بھی ہو اوراس کا شوہر بھی وفات پا جائے) کی عدت کے لئے ان دونوں آیوں پڑمل کیا، توان کے قول کا حاصل بیہوا کہ دونوں عدتوں میں سے جوطویل اور زیادہ ہووہی اس کی عدت ہوگی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آیت وضع حمل کو آیت وفات کے لئے تضمی بنایا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اجتہا وصحابہ کرام رضی الله عنهم کامستقل کا م تھا جس کو انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول سے لیا تھا۔

(۲) حفرت عمر رضی الله عنه نے اس عورت کے بارے میں جو تین طلاقوں سے مطلقہ ہوگئ ہے فیصلہ اور فتویٰ جاری کیا کہ اس کے لیے خرچہ بھی ہوگا اور

سكنی (رہائش بھی) اور جب ان كے سامنے فاطمہ بنت قيس كی روایت پنچی كهرسول الله علیق نے اس كے لئے نفقہ اور سكنی مقرر نہیں كیا تو فر مانے لگے۔

"لانترك كتاب وبناوسنة نبينا لقول امرأة لعلّها حفظت

ہم کتاب اللہ اور سنت رسول علیہ کوایک عورت کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ اس نے یا در کھا ہویا بھلادیا ہو۔

جبکہ دوسرے حضرات نے اپنی رائے کے مطابق اسی فاطمہ بنت قیس کی روایت کو اختیار کیا ہے کہ اس قتم کی عورت کیلئے نہ نفقہ ہے اور نہ سکنی (رہائش)۔

اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اور بھی متعد دروایات منقول ہیں جن میں انہوں نے باقاعدہ اجتہا داور قیاس سے کام لیا ہے جن سے مجتمد کے لئے اجتہا دکا ثبوت ملتا ہے۔

خليفه ثالث حضرت عثمان غني رضي الله عنه كااجتها و

(۱) اگر بیوی آزاد ہواوراس کا شوہر غلام ہوتو اس صورت میں طلاق دوہوں گی یا تین ۔اس میں حضرت عثمان اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما کی رائے بیتی کہ طلاق کے عدد کا اعتبار خاوند سے کیا جائے گا اس لئے کہ بیطلاق کو واقع کرنے والا ہے تو فہ کورہ بالا مسئلہ میں خاوند کو دوطلاق کا اختیار ہوگا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول تھا کہ طلاق کا عدد زوجہ کی طرف منسوب کیا جائے گا اس لئے کہ طلاق و

اسی پر واقع ہوتی ہے۔ تو فرکورہ بالا مسئلہ میں تین طلاق کا اختیار شوہر کو ہوگا امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے۔

ندکورہ بالاسکلہ میں دونوں طرف سے دلائل ہیں۔دونوں فریقین نے قرآن وصدیث سے استنباط کر کے اجتہاد کیا۔ لہذا دونوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

(۲) حضرت عبدالرحن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کوطلاق دی اس حال میں کہ دہ مریض شے۔ جب عورت کی عدت ختم ہوگئ تو حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے اس بیوی کو ورافت کا حقدار بنادیا حالا نکہ مروی ہے کہ قاضی شریح نے اس مسکلہ کے بارے میں حضرت عمرضی اللہ عنہ کو لکھا کہ اگر کوئی آ دی اپنی بیوی کو مرض کی حالت میں تین طلاق دے تو اس کا کیا تھم ہے تو آپٹے نے جو اب دیا کہ جب تک وہ عدت کے اندر ہے اس کو میراث دے دواور جب عدت ختم ہوجائے تو اس کے وہ عدت کے اندر ہے اس کو میراث دے دواور جب عدت ختم ہوجائے تو اس کے ایک جب تک اندر ہے اس کو میراث دے دواور جب عدت ختم ہوجائے تو اس کے ایک میراث نہیں ہے۔ یہاں حضرت عثمان وحضرت عمر رضی اللہ عنہمانے اپنے اپنے ایج میراث نہیں ہے۔ یہاں حضرت عثمان وحضرت عمر رضی اللہ عنہمانے اپنے اپنے ارجوع کرتے۔

### خليفهرالع حضرت على رضى الله عنه كااجتها و

(۱) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں ایک طلاق شدہ عورت
نے عدت کے اندر نکاح کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خاوند کو چند کوڑے مارے
اور ان کے درمیان تفریق کردی اور پھر فرمایا کہ جوعورت اپنی عدت میں نکاح
کرے اور دوسرا خاوند اس کے ساتھ صحبت کرے تو ان دونوں کے درمیان جدائی
کی جائے گی پھریہ پہلے خاوند کی باتی عدت پوری کرے پھر دوسری عدت پورے
کرے پھر آئیدہ کے لئے بھی بھی بیٹورت اس دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح نہیں
کرے پھر آئیدہ کے لئے بھی بھی بیٹورت اس دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح نہیں

جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول تھا کہ جب پہلے زوج کی عدت ختم ہوجائے تو دوسرے سے نکاح کرسکتی ہے، تو ان دونوں حضرات نے اس بارے میں اختلاف کیا اور قرآن مجید کے احکام میں ان دونوں میں سے کسی کی تائید نہیں ملتی ۔البتہ حضرت عمر نے عبیہ وزجر کیلئے یہ قول اختیار کیا اور حضرت علی نے عام اصول کو مدنظر رکھ کر فدکور بالاقول اختیار کیا۔

یہاں تک تو خلفاء راشدین رضی الله عنهم کا تذکرہ ہوا کہ بہت سے بے شارمسائل میں بیہ حضرات اجتہا دکیا کرتے تھے اور بیا جتہا دکیوں نہ کرتے جب کہ اس کے سواد وسرا چارہ کا رئیس تھا اور بیاتو نہیں ہوسکتا ہے کہ جب اس طرح کا مسئلہ پیش آ جائے جو قرآن وحدیث میں نہ ہو اور لوگ ان سے پوچھنے آئیں اور بیہ

حضرات ان کواس مسئلے کا کوئی حل نہ بتا تمیں۔

ذیل میں چند دیگر صحابہ کرام رضی الله عنہم اجمعین کا تذکرہ ہوگا جن کی حالت بھی بہی تھی کہ وہ پہلے تو قرآن وحدیث میں حکم تلاش کرتے اگرمل جاتا تو مالت بھی بہی تھی کہ وہ پہلے تو قرآن وحدیث میں حکم تلاش کرتے اگرمل جاتا تو ٹھیک ورنہ تو وہ حضرات بھی اجتہا دکیا کرتے تھے۔

# حضرت عمر حضرت علی حضرت زیدرضی الله عنهم کا اپنے اپنے اجتہادات میں اختلاف رائے

وعن عمران لقى رجلاً فقال ماصنعت فقال قضى على وزيد بكذا فقال لوكنت انالقضيت بكذاقال فمايمنعك والامر اليك قال لوكنت اردك الى كتاب الله اوالى سنة رسول الله عُلَيْنَ فعلت ولكنى اردك الى رأى والرأى مشترك فلم ينقض ما قال على وزيد.

ترجمہ : .... حضرت عرقے موایت ہے کہ ان کی ایک آ دمی ہے ملاقات
ہوئی تو حضرت عرقے ان سے فرمایا کہ آپ نے اپنے فیصلے کے بارے میں
کیا کیا؟ تواس نے کہا کہ اس مسئلے میں حضرت علی اور حضرت زیدرضی اللہ
عنہمانے اس طرح فیصلہ کیا ہے تو حضرت عمروضی اللہ عنہ نے فرمایا اگران کی
جگہ میں ہوتا تو میں (اس کی بجائے) اس طرح فیصلہ کرتا اس آ دمی نے کہا
کہ چھرکیا مانع ہے آپ بی فیصلہ فرماتے تو حضرت عمروضی اللہ عنہ نے فرمایا

کہ اگر میں تجھے کتاب اللہ اور نبی اکرم اللہ کے کسنت کی طرف اوٹا تا تو میں یہ فیصلہ خود بھی کر لیتا (مطلب سے ہے کہ قران وحدیث میں چونکہ آپ کا بید مسئلہ نہیں تھا اس لئے میں نے خود فیصلہ نہیں کیا ) لیکن میر اارادہ تھا کہ میں مسئلہ نہیں تھا اس لئے میں نے خود فیصلہ نہیں کیا ) لیکن میر اارادہ تھا کہ میں کھیے اپنی رائے کی طرف لوٹا دوں۔ اور رائے ایک مشترک فئی ہے۔ پس آپ نے حضرت علی اور حضرت زیدرضی اللہ عنہا کے فیصلے کوئیس تو ڑا۔

حاصل میر کر حضرت عمر رضی الله عنه نے اپنے اجتہاد کا اظہار بھی کیا اور حضرت علی اور حضرت زیدرضی الله عنها کے اجتہا دکو بھی برانہ کہا۔

حضرت عمر حضرت علی رضی الله عنهمااور دیگر حضرات نے مسائل کے پیش آنے سے پہلے اس میں اجتہا دکرتے تھے۔ خطیب بغدادی شافعیؓ نے کھاہے

"وقدروى عن عمربن الخطاب وعلى بن ابى طالب وغيرهمامن الصحابة انهم تكلموافى احكام الحوادث قبل نزولهاوتناظروافى علم الفرائض والميراث وتبعهم على هذه السبيل التابعون ومن بعدهم من فقهاء الامصارفكان ذالك اجماعًا منهم على انه عير مكروه ومباح غير محظور" (الفقيه والمتفقه ص ٢٢ ج٢)

ترجمہ:....مروی ہے حضرت عمر بن خطاب اور علی بن ابی طالب اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے کہ وہ حضرات نے مسائل کے پیش

آنے سے پہلے ان کے احکام میں بات چیت کرتے تھے اور علم فرائف اور میراث میں ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے کرتے تھے اورای طریقے پرتا بعین اور دیگر فقہاء امصار نے ان کی تا بعداری کی توبیان کی طرف سے برتا بعین اور دیگر فقہاء امصار نے ان کی تا بعداری کی توبیان کی طرف سے اجماع ہے اس بات پر کہ بیا جہاد کمرون نہیں ہے بلکہ مباح ہے اور منع نہیں۔

### حمر الامة حضرت عبدالله بنعباس رضى الله عنهما كااجتها وكرنا

اخبرناابوعثمان سعيد بن عثمان قال حدثناابوعمراحمد بن رحيم قال حدثناابوجيدالله سعيدبن عبدالرحمن المخزومي قال حدثني سفيان بن عبينة عن عبدالرحمن المخزومي قال حدثني سفيان بن عبينة عن عبدالله بن ابي يزيدقال سمعت ابن عباس اذا سئل عن شئ فان كان في كتاب الله قال به وان لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به فان لم يكن في فان لم يكن في عبر الله عليه وسلم قال به فان لم يكن في وسلم ولاعن رسول الله عليه وسلم قال به فان لم يكن في عمر اجتهدبرايه.

ترجمہ: ....عبداللہ بن افی ہزید فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت ابن عباس سے سا جب ان سے کسی چیز کے بارے ہیں سوال ہوتا اگروہ کتاب اللہ ہیں ہوتی تواس بوقت کی دیتے تھے اور اگر کتاب اللہ ہیں وہ چیز نہ ہوتی اور نبی اکرم تھا ہے منقول ہوتی تو اس پر حکم کردیتے تھے۔ اور اگر کتاب اللہ اور سنت رسول ہیں بھی موجود نہ ہوتی اور نہ بی حضرت ابو بکر وحضرت عمر رضی اللہ عنبما سے منقول ہوتی تو

پھراٹی رائے سے اجتہا دکیا کرتے تھے۔

### حضرت زيدرضي اللهعنه كااجتهاد

روى عن ابن عباس انه ارسل الى زيدبن ثابت فى كتاب الله ثلث مابقى فقال زيدانمااقول برأيى وتقول برأيك.

ترجمہ .....مروی ہے کہ حضرت ابن عباس نے حضرت زید بن ابت کو کہلا

ہیجا کہ کیا کتاب اللہ میں باتی مائدہ مال کے ٹلٹ کا تذکرہ ہے (بیاس لئے

کہ حضرت زیر نے فرمایا تھا کہ اگر عورت مرجائے اس کا شوہر اور والدین

ہوں تو مال کو ''ف لام مہ الفلٹ'' کے تحت شوہر کو اس کا حصد دینے کے بعد

باتی مائدہ مال کا تہائی حصہ طے گا، جبکہ حضرت ابن عباس کی رائے بیتی کہ

مال کے تقییم سے پہلے مجموعہ مال کا تہائی حصہ مال کو طے گا حضرت ابن

عباس نے ان سے ان کے قول کی دلیل طلب کی تو حضرت زیر نے فرمایا

کہ میں تو اپنی رائے واجتہا دسے کہتا ہوں اور آپ اپنی رائے سے کہتے

ہیں (دونوں برحق ہیں)

(هكذافي اصول السرخسي ص ١٢١ ج٢)

رائے واجتہا دے بارے میں چھرت عبداللہ بن مسعو و کاموقف
"عن ابن مسعود انه قال انه فی غیر مافی مسالة اقول فیها برایی"
ترجمہ:....حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ کی مسائل ایسے ہوتے
ہیں جن میں میں اپنی رائے سے کہتا ہوں (بیاس لئے کہ قرآن وحدیث

#### میں ان مسائل کی صراحت نہیں ہوتی تھی)

### حضرت عبداللدبن مسعود كااجتها وكاحكم دينا

قال حدثناالاعمش عن عمارة بن عمير عن عبدالرحمن بن يزيد حدثناالاعمش عن عمارة بن عمير عن عبدالرحمن بن يزيد قال اكثر الناس يومًاعلى عبدالله يسألونه فقال ايهاالناس قداتى علينازمان ولسنانقضى ولسناهناك فمن ابتلى بقضاء بعداليوم فليقض بمافى كتاب الله فان اتاه ماليس فى كتاب الله ولم يقل فيه نبييه فليقض بماقضى به الصالحون وليس فى كتاب الله ولم يقل فيه نبيه فليجتهد رأيه.

رجامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبرالمالکی ص ٣٦٣)

ترجمہ: ..... حضرت عبدالرحلٰ بن بزید سے روایت ہے کہ ایک دن کچھلوگ حصرت عبدالله بن مسعود سے زیادہ سوال کرنے گئے تو آپ نے فر مایا کہ اے لوگو ہم پر تو ایک ایسا زمانہ آیا ہے کہ ہم فیصلہ ہیں کرتے اور نہ فیصلہ کرنے کے اہل ہیں ۔ پس آج کے بعد جوقضاء میں مبتلا ہو (یعنی قاضی بے ) اس کوچا ہے کہ فیصلہ کرے اس پر جو کتاب اللہ میں ہے اورا گرابیا مسلم پیش آجائے جو کتاب اللہ میں نہ ہواوراس میں نبی اکرم علی ہے نہ کھی ارشادنہ فر مایا ہوتو فیصلہ کرے اس پر جس پر نیک لوگوں نے فیصلہ کیا ہو کہوارشادنہ فر مایا ہوتو فیصلہ کرے اس پر جس پر نیک لوگوں نے فیصلہ کیا ہو

اوراگراییا مسئلہ پیش آ جائے جس پر نیک لوگوں نے بھی فیصلہ نہیں کیا اور کتاب اللہ میں بھی نہ ہواور نبی علی نے بھی اس میں پھے نہ فر مایا ہوتو پھر قاضی کوچا ہے کہ وہ اجتہا دکرے۔واضح رہے کہ ایک دوسری سند سے بھی مندرجہ بالاعبارت منقول ہے۔

عاصل اس عبارت کا بہ ہے کہ قر آن وحدیث اور صحابہ کرام سے کوئی مسکلہ منقول نہ ہوتو اس میں مجتمد کے لئے اجتماد کی اجازت ہے۔

### حضرت عبداللدابن مسعود كابذات خوداجتها وكرنا

اس کی تو بہت میں مالیں ملتی ہیں ذیل میں ایک ہی کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رائے بیتھی کہ طلاق شدہ عورت اپنی عدت
سے اس وقت تک فارغ نہ ہوگی جب تک کہ وہ اپنے تیسرے چیف کاعشل نہ کرے
اور حضرت زید بن ثابت کا فتو کی تھا کہ وہ تیسرے چیف میں داخل ہوتے ہی عدت
سے فارغ ہوجائے گی اوراس اختلاف کا سبب لفظ قرء کے معنی میں اختلاف کا ہوتا
ہے کہ کیا اس سے مراد طہر ہے جیسا کہ حضرت زید بن ثابت نے سمجھا یا چیف ہے
جب کہ کیا اس سے مراد طہر ہے جیسا کہ حضرت زید بن ثابت نے سمجھا یا چیف ہے
جب کہ کیا اس سے مراد طہر ہے جیسا کہ حضرت زید بن ثابت نے سمجھا یا چیف ہے

## حضرات صحابه كرام رضى التدعنهم كاويكرمسائل ميس اجتهاد

حفرات محابہ کرام کے سامنے قران وحدیث موجود تھے اس کئے وہ قرآن اور حدیث میں استخاب کے دہ قرآن اور حدیث سے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق استنباط کر کے الگ الگ رائے اختیار کیا کرتے تھے۔

# مس ذکر (آلہ ناسل کے چھونے)

كےمسلميں صحابہ كرام كا اجتهاد

مس ذکر کے بارے میں فقہاء صحابہ وتا بعین کا ختلاف رہااس لئے کہ نبی علیات سے روایات مختلف تھیں۔

چنانچ حضرت ابن عمر رضی الله عنهما اور حضرت سالم اور حضرت عروق کے نزدیک مس ذکر سے وضولا زم آتا تھا اور حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی الله عنهما اور دیگر فقنها ء کوف کا مسلک تھا کہ مس ذکر سے وضولا زم نہیں آتا ہے۔

### عورت كواختيار طلاق دينه مين صحابه كرام كااجتها و

اگرکوئی آ دمی اپنی بیوی کوطلاق کااختیار دے دے تو اس میں حضرت عمر حضرت علی اور حضرت ابن مسعوداور حضرت زیدرضی الله عنهم کی رائے اپنے اپنے اجتہا دے مطابق مختلف تھی حضرت عمراور حضرت ابن مسعود طعنهما کی رائے بیتھی کہ اگرکوئی آ دمی اس طرح طلاق کا اختیار اپنی بیوی کو دے دے تو اگر اس بیوی نے

اپن شوہرکو پند کیا تو پھرکوئی طلاق واقع نہ ہوگی اوراگراس نے اپنے لئے طلاق کو پند کیا تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔اورعلیٰ کی رائے بیتھی کہ اگر اس عورت نے اپنی مرضی اپنے شوہرکو پبند کیا تو پھرایک طلاق رجعی واقع ہوگی اوراس عورت نے اپنی مرضی کے مطابق اپنے لئے طلاق کو پبند کیا تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور حضرت زید بن ثابت کی رائے بیتھی کہ اگر اس نے اپنے شوہرکو پبند کیا تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور اگر طلاق بائن واقع ہوگی ،اس سے معلوم ہوا کہ ایسے ہوگی اور اگر طلاق کہ ایس سے معلوم ہوا کہ ایسے اختلافی مسئلہ میں ہر جمہتد کو اجتہا دکرنے کاحق ہے۔

# حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین کا اجتهاد کی وجہسے اکثر مسائل میں اختلاف رہا

یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ صحابہ کراٹ میں جو مجتمدین اور فقہاء حضرات سے وہ مقرآن وسنت سے اپنے اپنے اجتماد کے مطابق مسائل مستبط کرتے تھے جس کی وجہ سے اکثر مسائل میں صحابہ کراٹ کا آپس میں اختلاف رہااس کے علاوہ چند مسائل اور ملاحظہ ہوں۔

(۱) بعض صحابہ کرام میں نماز میں بہم اللہ پڑھا کرتے تھے اور بعض نہیں پڑھتے تھے۔ (۲) بعض بہم اللہ کو جھڑ اپڑھتے تھے اور بعض مز اپڑھتے۔

(٣) بعض فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے تھے اور بعض نہیں پڑھتے تھے۔

(۴) بعض صحابہ کرامؓ قے وغیرہ سے وضو کیا کرتے تھے اور بعض نہیں کرتے تھے۔

(۵) بعض بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو کرتے اور بعض نہیں کرتے تھے۔

(٢) بعض اونٹ کے گوشت کھانے سے وضوکرتے اور بعض نہیں کرتے تھے۔

(2) اور بعض حضرات آگ پر کچی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو کرتے اور بعض نہیں کرتے تھے۔

اور بھی ایسے لاتعداد مسائل ہیں جن میں صحابہ کرام کا ختلاف تھا اوراس کی وجہ یہی تھی کہ یہ حضرات اجتماد کرتے مصافل میں جہد کا اجتماد کرتے وقت علیحدہ انداز وطرز ہوتا ہے جس کے ذریعے سے مسائل مستبط کرتا ہے جودوسرے مجتمد کے طرز کے خلاف ہوتا ہے۔

# صحابہ کرام آپس میں مسائل کے اختلاف کے باوجود ہدایت یا فتہ تھے

اس طرح مجتهدین خصوصا ائمه اربعه رحمهم الله کا حال ہے کہ فروی مسائل میں اگر چہان کا اختلاف تھالیکن ہدایت پرسارے تھے۔ کیونکہ ماقبل سےمعلوم ہوا کہ مجہ تدکے لئے اجتہادی اجازت من جانب الشرع ہے تو جب ہرمجہ تدکواجتہادی اجازت مل گئی تو ہرایک نے اپنے اصول اجتہاد سے قرآن وحدیث سے مسائل مستبط کئے۔

تو ان حضرات کے اجتہاد میں اختلاف کا آجانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے اس لئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی آپس میں اجتہادی مسائل میں اختلاف رہا ہے ۔ اور ائمہ نے سارے علوم ومعارف حضرات صحابہ کرام سے حاصل کے تصفویہ حضرات بھی اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق ہدایت پر ہیں۔

### خلاصه کلام:

بہر حال ان مخضر حوالہ جات سے بخو بی معلوم ہوگیا کہ اجتہا دقر ن اول میں بھی تھا یعنی (پاک پیغیبر حالیہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں )اس پر کسی نے میں بھی تھا یعنی (پاک پیغیبر حالیہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں )اس پر کسی نے مکیر نہیں کی لیے صرح کے لئے صرح نصوص موجود نہیں یا تھیں تو صحیح مگر اس میں متعددا حتم لات تھے یا آپس میں بظاہر تعارض تھا۔

صحابہ کرام نے ان کو اجتہاد کر کے حل کیاان ہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ائمہ مجتہدین تابعین خصوصا ائمہ اربعہ نے ان کی تابعداری کی اور نہایت عرق ریزی وشب بیداریاں کر کے مسائل حل کردیئے۔

اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذیل میں ان صحابہ کرام رضی الله عنهم اجمعین کا مستقل فتوے دیا کرتے تھے اور جب کوئی مسئلہ ایسا ہوتا

كرقرآن وحديث مين صراحة نديات تواجتها دكياكرتے تھے۔

قرن صحابة مين مجتدين حضرات صحابه رضي الله عنهم

مدينه ملن:

حضرت ام المؤمنين عا تشصد يقدرضي الله عنها\_

(١) حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنها\_

(٢) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔

مكهمين:

(١) حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنها تقر

يعره سي:

(٢) حضرت انس بن ما لك رضى الدعنهما تفي

مصرین:

(٣) حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما تقے۔

## دورتالعين ميں مجتهدين حضرات

#### مدينهمل:

(۱) حضرت سعید بن المسیب (۲) سلیمان بن بیار (۳) قاسم بن محمد (۴) سالم بن عبدالله بن عمر (۵) عبیدالله بن عتبه (۲) ابوسلمة بن عبدالرحمٰن (۷) خارجة بن زید (۸) ابو بکر بن عبدالرحمٰن (۹) عروة بن الزبیر (۱۰) ابان بن عثان (۱۱) ابن شهاب (۱۲) ابوالزناد (۱۳) ربیعة (۱۴) ما لک (۱۵) عبدالعزیز بن ابی سلمة ابن ابی زئب رحمهم الله۔

#### مكهاوريمن مين:

(۱) عطاء (۲) مجابد (۳) طاؤس (۴) عکرمة (۵) عمروبن دینا (۲) ابن جرتج (۷) یکی بن ابی کثیر (۸) معمر بن راشد (۹) سعید ابن سالم (۱۰) ابن عیینهٔ (۱۱) مسلم بن خالد (۱۲) حضرت امام شافعی رحمیم الله \_

#### كوفهين:

(۱) علقمة (۲) اسود (۳) عبيدة (۴) شریح القاضی (۵) مسروق (۲) هموق (۲) عبيدة (۴) شریح القاضی (۵) مسروق (۲) شعی (۷) ابراجیم التحقی (۱۰) سعید بن جبیر (۹) حارث العکلی (۱۰) تحکم بن عبیبة (۱۱) جماد بن ابی سلیمان (۱۲) امام ابوحدیقة (۱۳) امام سفیان توری (۱۳) حسن بن صالح (۱۵) ابن المبارک اورکوفد کے دیگرفقها و حمهم الله۔

#### يعره مين:

(۱) حسن (۲) ابن سيرين (۳) جابر بن زيد (۴) اياس بن معاوية (۵) عثمان البتي (۲) عبيد الله بن الحسن (۷) سوار القاضي رحم م الله ـ

#### شام مين:

(۱) کمحول (۲) سلیمان بن موکی (۳) اوزاعی (۴) سعید بن عبدالعزیز (۵) اههب (۲) ابن عبدالحکم (۷) اصبغ (۸) مزنی (۹) پویطی (۱۰) ربیع ـ

#### بغدادوغيره مين:

(۱) ابولۇر (۲) اسحاق بن را بويد (۳) ابوعبيد قاسم بن سلام (۴) ابوجعفر الطمرى ـ

الغرض دورتابعین میں یہ بڑے بڑے مشہور مجتمدین تھے جن کا کام مستقل اجتہا دتھا یہ نام اس لئے ذکر کئے گئے تا کہ پتہ چلے کہ امام ابوحدیفۃ رحمہ اللہ اور دیگرائمہ کا اجتہا دکوئی نئی چیز نہیں تھی۔ بلکہ بید حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور کیارتا بعین رحمہم اللہ کا ہی طریقہ تھا۔

واضح رہے کہذکر کردہ مجتمدین اکثر صحاح ستہ خصوصًا بخاری میں موجود ہیں۔

## كيا اجتها و ہركوئى كرسكتا ہے:

قرآن وحدیث کو سجھنے اوراس سے مختلف قتم کے مختلف مسائل مستبط (نکالنے) کیلئے محص تھوڑی بہت عربی دانی اوراردوکے چندرسالے پڑھنا کافی نہیں۔

حقیقت بیہ کہ بیا نتہائی نازک نوعیت والا مسئلہ ہے لوگوں کی اکثریت اسے نظرانداز کرلیتی ہے۔ بسااوقات عربی واقفیت اور شد بد کے باوجود قرآن کریم کی بے شارآیات، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لا تعدادا حادیث الی ہیں جن کے ظاہری معنی ومطلب کو سجھ کربندہ بہت ہوی غلطیاں کردیتا ہے۔

قرآن وحدیث میں بظاہر کافی آیات واحادیث متعاض ہیں ( یعنی ان کے درمیان ظاہری معنی کے اعتبار سے اختلاف اور ککراؤ پایاجا تا ہے ) ان کو کیسے مل کیا جائے ان کے درمیان تطبیق کی کیا صورت ہو؟ وغیرہ۔

بیایک ایبا مسئلہ ہے کہ ہر کس وناکس اس کوحل نہیں کرسکتا۔ ذیل میں اختصار کے ساتھ چندمثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

(۱) قرآن کریم میں ہے

" من قتل مؤمنًا متعمّدُ افجزاء ٥ جهنّم خالدُ افيها" اس آيت ميس كسي مسلمان كوقصدُ اقل كرنے والے كى سزا بميشہ جنم ميس ربنا بتايا گيا ـ حلائكه ديگرنصوص كود يكھتے ہوئے اہلسنت والجماعت سب كے مال مسلمان کوقصد اقل کرنے ولاے کی سزادائی جہنم نہیں ہے کیونکہ دائی جہنمی ہونے
کی سزاصرف کافر کیلئے مخصوص ہے، اوراس آیت کا جواب ایک بید دیاجا تا ہے کہ
"حلود" سے مرادایک طویل مدت تک جہنم میں رہنا ہے نہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے۔
دوسرا رہے کہ رہے م بطورز جرکے ہے، نیز حدیث شریف میں ہے جس میں
فرمایا گیا ہے۔

"من ترك الصلواة متعمّدًا فقد كفر"

(جس نے قصدُ انماز چھوڑ دی تواس نے کفر کیا) وہاں بھی زجروتو پیخ مراد ہے۔ (۲) اس طرح قر آن کریم کی ایک آیت ہے۔

"ومن لم يحكم بماانزل الله فاولئك هم الكافرون" اس آيت معلوم بوتائ كم جوالله تعالى كى نازل كرده كماب قرآن كريم يرعمل ندكرين وه كافرين -

آیت کا ظاہری معنی مرادلیا جائے تو آج کے اکثر مسلمان اس آیت کی روسے کا فر ہوجا کینگے۔ کیونکہ آج کے مسلمان قرآن کریم پر اپنا فیصلہ نہیں کرتے (اگر چہ مانتے ہیں) مفتر بین اس آیت کی تاویل کرتے ہیں کہ یہاں مسن اسم یعتقد کے معنی میں ہے یعنی جو حضرات قرآن کریم کے فیصلہ پر اعتقاد نہیں رکھتے وہ کا فر ہیں۔ اور اگر اعتقاد رکھتے ہوں عمل نہیں کرتے (جیسا کہ آج کل مسلمانوں کی اکثریت کی حالت ہے) تو وہ کا فرنہیں۔ ہاں گناہ گار ضرور ہیں۔

اس کے علاوہ قرآن کریم کی اور بے شارآیات ہیں۔ جن کا ظاہری معنی

لیکر مراد واضح نہیں ہوتی یاان میں تعارض ہوا کرتا ہے ۔ مفسرین وفقہاء کو اللہ تعالی

جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس طرح کی آیات واحادیث میں تطبیق پیدا کی اور

ان کی مراد کو واضح کیا۔ انصاف کی بات ہے کہ کتساب المطہارة سے کتساب
ال کی مراد کو واضح کیا۔ انصاف کی بات ہے کہ کتساب المطہارة سے کتساب
المفوائض تک یعنی وضو نماز روزہ، زکوۃ، جج، نکاح، طلاق ودیگر تمام معاملات کی
احادیث میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے کئی مسائل ہیں کہ ان میں جو از عدم جو از اولی
غیراولی دونوں طرف سے روایات مردی ہیں۔

اب اگرایک طرف روایات کو دیم کران پر عمل کیاجائے تو دوسری طرف روایات پر عمل کرنا رہ جاتا ہے اوراگر دوسری طرف عمل ہوتو پہلی قتم کی احادیث بلاعمل کے رہ جاتی ہیں ان حالات میں فقہاء وجہدین نے دونوں قتم کی روایات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئے اجتہاد کی قوت کو استعال فرمایا اور دونوں قتم کی روایات میں ایسی تطبیق (جوڑ) پیدافرمائی کہ جس سے تمام مسائل حل دونوں قتم کی روایات میں ایسی تطبیق (جوڑ) پیدافرمائی کہ جس سے تمام مسائل حل دونوں قتم کی روایات میں ایسی تطبیق (جوڑ) پیدافرمائی کہ جس سے تمام مسائل حل

# مسائل شرعيه كوسجهن كيليحض حديث دانى كافي نهيس

فآوی رجمیہ میں اس بات کو وضاحت سے سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ مسائل شرعیہ کو سمجھنے کیلئے محض حدیث وانی (احادیث کایادکرنا، جاننا) اور قرآن وصدیث کے ظاہر کو دیکھے فیصلہ کرلینا کافی نہیں بلکہ اس کیلئے فقہ، اصول فقہ سے

واقفیت اور تفقہ فی الدین کاحصول نہایت ضروری ہے اس کے بغیر اصل مقصود تک رسائی ممکن نہیں کئی حضرات اس طرح قرآن وحدیث کے ظاہر کو دیکھ کر خلطی کر چکے ہیں۔

### ذیل میں فاوی کی عبارت کوفقل کیاجا تاہے:

(۱) علامه ابن جوزي إلى كاب ين علا مدخطا في كا قول فقل كرتے إلى قال الخطابى وكان بعض مشائخنا يروى الحديث عن البنى صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق قبل الصلواة يوم الجسمعة باسكان اللام قال واخبرنى الله بقى اربعين سنة لا يحلق رأسه قبل الصلواة قال فقلت له انماهو الحلق جمع حلقة وانماكره الاجتماع قبل الصلواة للعلم والمذاكرة وامران يشتغل بالصلواة وينصت للخطبة فقال قدفرجت

ینی ایک شخ نے بیرحدیث بیان کی کرحضور صلی الشعلیہ وسلم نے اس بات
سے منع کیا ہے کہ جمعہ کے روز نماز سے پہلے تجامت بنوائی جائے اوراس
کے بعد کہا کہ اس صدیث پڑمل کرتے ہوئے میں نے چالیس سال سے بھی
جمعہ سے پہلے سرنہیں منڈوایا ہے۔ علامہ خطائی فرماتے ہیں میں نے کہا
حضرت "حلق" بسکون اللام نہیں بلکہ "حلق" لام کے فتحہ اور حاء
کے کسرہ کے ساتھ حلقہ کی جمع ہے اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ سے

پہلے علم اور فدا کرہ کے علقے درست نہیں اس لئے کہ بینماز پڑھنے اور خطبہ سننے کا وقت ہے بیس کروہ شخ بہت خوش ہوئے اور کہا کہتم نے جھ پر بہت آسانی کردی۔ (تلبیس اہلیس ص ۱۲۱)

(٢) ....ايك بوع محدث في محديث بيان كى ـ

"نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یتخدالووح عرضا"

ادراس حدیث کی تشریح بیری کدرسول الله صلی الله علیه وسلم فی اس سے

منع فرمایا کہ بواکیلئے در پچر (کھڑی) کوعسو حنّسا (چوڑائی میں) بنایا جائے۔

عالانکہ حدیث کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے حدیث میں لفظ دوح راء کے ضمّہ کے

ساتھ ہے اور محد شصاحب نے اس کوراء کے فتہ کے ساتھ سمجھا اور غسر حنّسا کے

بجائے عوضًا (بغیر نقطے والے عین کے ساتھ) پڑھا جس سے فرکورہ بالانتیجا فذ

کیا گیا۔ حالانکہ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے

اس بات سے منع فرمایا کہ کی جاندار کو باندھ کرتیر (وبندوق وغیرہ) کا نشانہ

بنایا جائے۔ یہ ہے وین کی سمجھ حاصل نہ کرنے اورا پے فہم پراعتا دکا ثمرہ

بنایا جائے۔ یہ ہے وین کی سمجھ حاصل نہ کرنے اورا پے فہم پراعتا دکا ثمرہ

رمقد مسلم شریف میں مان اورا سے دین کی سمجھ حاصل نہ کرنے اورا سے فہم پراعتا دکا ثمرہ

بنایا جائے۔ یہ ہے وین کی سمجھ حاصل نہ کرنے اورا سے فہم پراعتا دکا ثمرہ

رمقد مسلم شریف میں مان در اورا سے دین کی سمجھ حاصل نہ کرنے اورا سے فہم پراعتا دکا ثمرہ

رمقد مسلم شریف میں مان در اورا سے در اورا سے دین کی سمجھ حاصل نہ کرنے اورا سے دین میں مانے دین کی سمجھ حاصل نہ کرنے اورا سے دین کی سمجھ حاصل دینے کی سمبر سے دین کی سمجھ حاصل دورا سے دین کی سمجھ حاصل دیا ہے دین کی سمبر سے دی

(۳) .....کشف بزووی میں لکھا ہے کہ ایک محدّث کی عادت بھی کہ استنجاء کے بعد وتر پڑھا کرتے تھے جب اس کی وجہ ان سے پوچھی گئی تو دلیل یہ پیش فرمائی کہ حدیث شریف میں ہے "من استجمر فلیوتر" جوخص استنجاء کرے وہ اس کے بعد وتر پڑھے۔

مالانکہ حدیث کا مطلب سے کہ استنجاء کیلئے جوڈ صلے استعمال کئے

جائيں وہ ورز (طاق عدد) ہوں تعن تين يا پانچ ياسات\_

(٣) ..... على مدوا و د ظاہرى (جو قرآن وصدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں) نے لائیٹ و کئن احدہ کم فی المعاء اللہ المم (تم میں سے کوئی شہرے ہوئے پائی میں پیشاب نہ کرے) کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے یہ فتوئی دیا کہ ماء داکد (شہرے ہوئے پائی) میں پیشاب کرنا منع ہا ور پیشاب کرنے سے پائی نا پاک ہوجائے گا کہ کئن اگر کسی الگ برتن میں پیشاب کرکے وہ برتن پائی میں الث دیا گیا تو پائی نا پاک نہ ہوگا۔ اس طرح اگر کوئی شخص پائی کے کنارے پیشاب کرے اور پیشاب برے اور پیشاب مراء دیا گیا تو پائی میں اللہ دیا گیا تو پائی میں جاء دا کہ دیش بیشاب کرنے سے منع فر مایا ہے اور ان متنوں صور توں میں ماء دا کہ دیس پیشاب کرنے سے منع فر مایا ہے اور ان متنوں صور توں میں ماء دا کہ دیس پیشاب کرنے سے منع فر مایا ہے اور ان متنوں صور توں میں ماء دا کہ دیس پیشاب کرنے سے منع فر مایا ہے اور ان متنوں کی منادح مسلم شریف میں ملامہ دا و د ظاہری کے اس فتوئی کو نقل کے بعد فر مایا ہے کہ '' یہ میں شرح مسلم میں علامہ دا و د ظاہری کے اس فتوئی کو نقل کے بعد فر مایا ہے کہ '' یہ فتوئی دا و د ظاہری کے جود علی الظاہر کے غلط مسائل میں ایک مسئلہ ہے۔

(نووی شرح مسلم ص ۱۳۸ج رهمیه ۸۸ج۱)

یہ چندمثالیں پیش کی گئیں جن سے معلوم ہوا کم مخص تھوڑی بہت عربی دانی قرآن وحدیث کو سمجھنے کیلئے کافی نہیں بلکہ قرآن وحدیث سے استنباط (مسائل کا نکالنا) اوران کے دقیق باریک رازوں کو جاننا اوراس پر دیگر مسائل کو قیاس کرنا، اور آیات واحادیث میں تعارض کو بطریقه احسن ختم کرنا، اور نائخ ومنسوخ کا جاننا مجتمد کا کام ہے ذیل میں اجتہا د کی شرائط ذکر کی جاتی ہیں تا کہ ہرکس وناکس مجتمد بننے کی ناکام کوشش نہ کرسکے۔

### اجتهاد کی شرائط:

اس بحث کے آخر میں یہ بات یا در کھنے کے قابل ہے کہ ہر کس ونا کس مجھ تنہیں بن سکتا ہے کیونکہ اجتہا د کے لئے بہت می شرا نطا ہیں جب تک وہ شرا نطانہ پائی جا کیں کسی کواجتہا د کاحق حاصل نہیں۔ چنانچے امام محمد بن الحسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

"من كان عالمًا بالكتاب والسنة وبقول اصحاب رسول الله عليه وسلم وبما استحسن فقهاء المسلمين وسعه ان يجتهد رأيه فيما ابتلى به"

ترجمہ: ..... جوفض کتاب اللہ اورسنت رسول کھاتے اور صحابہ کرام کے اقوال
اور فقہاء سلمین کے استحسان کوجانے والا ہوتواس کے لئے جائز ہے کہ وہ
اپنی رائے سے اجتہا دکرے اس مسئلہ میں کہ جس میں مبتلا ہوا ہے۔

اپنی رائے سے اجتہا دکرے اس مسئلہ میں کہ جس میں مبتلا ہوا ہے۔

یعنی اجتہا د کے لئے کتاب وسنت وغیرہ کاعلم ضروری ہے ورنہ تو اجتہا و
نہیں کرسکتا ہے۔

#### اورامام شافعی فرمایاب:

"لايقيس الامن جمع آلات القياس وهي العلم باالاحكام من كتاب الله وفرضه وادبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وارشاده وندبه ويستدل على مااحتمل التاويل منه بسنن الرسول مَلْنِيْ وباجماع المسلمين فاذالم يكن سنة ولااجماع فاالقياس على كتاب الله فان لم يكن فاالقياس على قول عامة السلف الذين لا يعلم لهم مخالفاو لا يجوز القول في شي من العلم الامن هذه الاوجه اومن القياس عليهاو لا يكون عالما بمامضى عليهاو لا يكون عالما بمامضى عليها ولا يكون عالما بمامضى ولسان العرب " والحدان يقيس حتى يكون عالما بمامضى ولسان العرب" (بان بيان العمون الناس واختلافهم ولسان العرب"

جس کا مطلب ہے کہ قیاس صرف وہی شخص کرے جس نے آلات قیاس کو جمع کیا ہواور آلات قیاس کتاب اللہ کے احکام کاعلم ہے اور کتاب اللہ میں کے فرائض آ داب ناسخ منسوخ عام خاص ارشاد وندب کا اور کتاب اللہ میں جو تاویل کا احتال رکھتا ہواس پرسنن رسول علیہ اوراجماع مسلمین کے ساتھ استدلال کرسکتا ہواور جب اس کے سامنے سنت اوراجماع نہ ہوتو کتاب اللہ پر قیاس کرسکتا ہوا گرسنت میں بھی نہ ہوتو سلف صالحین کے اقوال پر قیاس کرسکتا ہوا گرسنت میں بھی نہ ہوتو سلف صالحین کے اقوال پر قیاس کرسکتا ہوا گرسنت میں بھی نہ ہوتو سلف صالحین کے اقوال پر قیاس کرسکتا ہو جن کے بارے میں اس کو کوئی خلاف معلوم نہ ہو۔

اورعلم دین میں کسی شئے کے بارے میں کوئی قول کرنا جائز نہیں ہے جب
تک بیہ وجوہات اس کومعلوم نہ ہوں یااس پر قیاس معلوم نہ ہواور کسی کے
لئے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ قیاس کرے یہاں تک کہ وہ زمانہ ماضی کے
سنن اورسلف کے اقوال اوراجماع اوران کے اختلاف اور لغت عرب کا
عالم ہوجائے۔

عاصل بيہوا كمان شرائط كا ہونا مجتد ميں ضرورى ہے اور ظاہر ہے كمائمه اربعہ بالا تفاق مجتدين تھا ورمندرجہ بالاشرائط كالحاظ كرتے ہوئے وہ مسائل ميں اجتها و وقياس سے كام ليتے تھے۔ جب وہ كتاب الله اورسنت رسول الله ہے ہنو بی واقف ہوتے تو جب اس میں كوئی مسئلہ صراحة نه ملتا اس كے بعدائمہ نے بامر مجورى شارع كی طرف سے اجتها و كیا ہے اورا پنے وقیق اجتها و سے قرآن و حدیث سے مسائل مستنبط كے ہیں۔

"اللهم فيردمضجعهم آمين يااحكم الحاكمين" مسائل مين اختلاف براعتراض كرنے والون كا اشكال اوراس كاجواب

اس سے قبل حضرات صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین اور تا بعین رحمہم اللہ کے درمیان مسائل کی اختلاف کی بات کسی قدر تفصیل سے گزرگی اب مزید وضاحت کے طور پراس کی تشریح کی جاتی ہے۔ عام طور پریدا شکال کیاجاتا ہے کہ اللہ ایک، رسول ایک قرآن ایک ہے پھراس کے باوجودائمہ اربعہ کے درمیان مسائل میں اختلاف کیوں ہے۔

اس کا جواب ہیہ کہ قرآن وحدیث کے اولین مخاطب حضرات صحابہ کرام جی تھے وہ آپ علیہ السلام سے براہ راست فیض یافتہ تھے اس لئے وہی حضرات قرآن وحدیث کوا چھے طریقے سے بمجھ سکتے تھے۔ لہذا ان حضرات نے جو سمجھا ہے وہ ہمارے لئے معیار اور مشعل راہ ہے قرآن اور رسول کے ایک ہوتے ہوئے بھی حضرات صحابہ کرام کے مابین بے شارمسائل میں اختلاف تھا۔

ائمہ اربعہ نے ان ہی حضرات سے فیض یا فتہ حضرات یعنی تابعین کی فہم وبصیرت پراعتاد کیا اوران ہی کے اقوال و فد بہب کو اختیار کیا اس لئے ان کے درمیان میں بھی مسائل میں اختلاف واقع ہوا اورصحابہ کرام کے باہمی اختلاف کے متعلق پوچھا کے متعلق صدیث میں ہے ''میں نے اپنے صحابہ کے باہمی اختلاف کے متعلق پوچھا اللہ نے بذریعہ وی ہتلایا کہ اے محد (صلی اللہ علیہ وسلم ) تمہارے صحابہ میرے اللہ نے بذریعہ وی ہتلایا کہ اے محد (صلی اللہ علیہ وسلم ) تمہارے صحابہ میرے نزدیک ایسے ہیں جیسے آسان کے ستارے ، کہ ان میں بعض کی روشنی بعض سے نزدیک ایسے ہیں جیسے آسان کے ستارے ، کہ ان میں بعض کی روشنی بعض سے نیاوہ ہے جو محض آپ کے صحابہ کے مسالک گواختیار کریگا وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہوگا۔ (مکاؤ ہٹریف میں سے کسی مسلک کواختیار کریگا وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہوگا۔ (مکاؤ ہٹریف میں میں مسلک کواختیار کریگا

صحابہ کرام کے درمیان مسائل میں باہمی اختلافات کی تھوڑی بہت تفصیل آپ حضرات نے گذشتہ صفحات میں ملاحظہ فرمائی ۔ للبندا ان کے علوم کو حاصل کرنے والے ائمہ اربعہ میں بھی اختلاف کا ہوجانا ظاہر ہے۔

#### ایک اورشیه:

(۱) عام طور پرییشبھی کیاجاتا ہے کداگر تسلیم کرلیا جائے کداجتہا دقر آن وحدیث سے ثابت ہے اور مجتہد کی بات مانے میں کچھ حرج نہیں اور اُئمدار بعد (امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام ملک اورامام احمد بن حنبل ) بالا تفاق مجتہدین ہیں لیکن سوال میہ ہے کہ مجتہدین تو اور بھی بہت گزرے ہیں تو صرف ان چار اماموں کی بات ہی کیوں مانی ہے۔ کیا قرآن وحدیث میں ان کی صراحت میں حید عید تا ہے۔ کہ بیا عتراض ہے جاہے۔

انتهائی ادب سے عرض ہے کہ کسی چیز کے جائز ہونے کیلئے قرآن وحدیث میں اس کے ذکر کی صراحت ضروری نہیں ورنہ بیسوال (خصوصًا صرف قرآن وحدیث ہی کے ماننے والوں کو) مہنگا پڑے گا۔ مثلاً کتاب وسنت سے سنت کا واجب العمل ہونا ٹابت ہے گرنام کیکر بخاری مسلم ترندی ابوداؤد نسائی ابن ماجہ کو صحاح ست نہیں کہا گیا اور نہ ہی قرآن وحدیث میں بخاری اور مسلم کو صحیحین اور بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا گیا ہے۔

(۲) نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں قرآن کریم اسی موجودہ ترتیب کے ساتھ بھے کرنے کا جواز کے ساتھ مدوّن اور جمع نہیں تھا۔اس ترتیب کے ساتھ بھے کرنے کا جواز قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں ہے۔(ہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ضرور موجود ہے) کیا یہ بھی نا جائز ہوا۔

(۳) قرآن کریم پراعراب کے لگانے کا مرحلہ آپ علیہ السلام کے مبارک دور کے کافی بعد ہواہے قرآن وحدیث میں اس کے لگانے کی صراحت نہیں کیا ہے بھی ناجائز ہوا؟

(۳) اصول حدیث ، مرسل ، مدلس ، معصل ، سیح ،حسن ،ضعیف ،منقطع وغیرہ اقسام حدیث کی تعریفیں نہ قرآن کریم میں ہے نہ احادیث میں ، کیا یہ اصطلاحات سب ناجائز ہیں؟ حالانکہ بخالفین حضرات بھی ان کوشلیم کرتے ہیں۔

(۵) نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض محدثین ، سواور بعض دوسوبرس کے بعد اور کچھاس سے بھی زیادہ زمانہ کے بعد بیدا ہوئے مثلاً امام بخاری امام مسلم وغیرہ بیتو امام ابوحنیفہ اوردیگر ائمہ کے بعد دنیا میں تشریف لائے اس کے بعد انہوں نے حدیث کی کتابیں کھیں گر اس سے ان کی کتابیں کھیں گر اس سے ان کی کتابیں کھیں گر وراورنا قابل اعتبار نہیں جھی گئی اسی طرح امام ابوحنیفہ میں کم دوراورنا قابل اعتبار نہیں جھی گئی اسی طرح امام ابوحنیفہ میں پیدا ہوئے ۔ اللہ تعالی نے انہیں اپنے میں پیدا ہوئے ۔ اللہ تعالی نے انہیں اپنے مام اور مجتبد بنایا اور انہوں نے قرآن وحدیث سے دین کے مسائل مستبط کے تو اس میں اعتراض کی کیابات ہے کہ جی ان کا نام قرآن وحدیث میں آنا جا ہے تھا۔

الغرض جس طرح مذکورہ ساری چیزیں محض اس وجہ سے سیحے ہیں کہ امّت کے علماء وصلحاء سے ان کو تلقی بالقبول حاصل ہے ( یعنی امت نے ان چیز وں کو قبول کیا اور ان پر کوئی اعترض نہیں کیا ) اس طرح صرف ائمہ اربعہ کی مانے کو بھی تلقی

بالقبول حاصل ہے۔للہذا قرآن وحدیث میں ان کا نام صراحت سے ہونا ضروری نہیں۔

## نداہب اربعہ کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی رائے

(حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ کی مختلف عبارتوں کا خلاصہ بیہے)

#### آ کے جا کرفر ماتے ہیں:

"وبعدالمأتين ظهرفيهم التمذهب للمجتهدين باعيانهم وقل من كان لايعتمد على مذهب مجتهد بعينه وكان هذاهو الواجب في ذالك الزمان"

ترجمہ: .....اوردوسری صدی کے بعد لوگوں میں متعین مجتد کی پیروی ( یعنی تقلید شخصی ) کا رواج ہوا اور بہت کم لوگ ایسے تقے جو کسی خاص مجتد کے فدہب پراعتا دندر کھتے ہوں۔ ( یعنی عمومًا تقلید شخصی کا رواج ہوگیا ) اور یہی طریقہ اس وقت رائج تھا۔ (انسان مع ترجمہ کشان میں ۵۹)

### اورفر ماتے ہیں:

"وهده المداهب الاربعة المدونة المحرّرة قداجتمعت الامة اومن يعتدبهاعلى جوازتقليدهاالى يومناهدا"
ترجمه: .....اوريه ذابب اربعه جو مدوّن ومرتب بوگخ بين پورى امت في المت كمعتد حضرات نان فدابب اربعه محورة كالمت معتد حضرات نان فدابب اربعه مشهوره كا تقليد كجواز براجماع كرليا ب (اوريه اجماع) آج تك باقى ب

### اورفر ماتے ہیں:

"وبالجملة فالتمذهب للمجتهدين سرّالهمه الله تعالىٰ العلماء جمعهم عليه من حيث لايشعرون او لايشعرون" ترجمہ:....الحاصل ان مجتمدین کے مذہب کے پابندی ایک راز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علماء کے دلوں میں الہام کیا اور اس پران کو متفق کیا ہے وہ تقلید کرنے کی مصلحت اور راز کو جانیں یا نہ جانیں۔ (انسان س سے)

مجتدین کے مذہب چار میں مخصر ہونے کی ایک ظاہری وجہ یہ بھی ہے کہ
آئ جس قد رتفصیل کے ساتھ ہر بات اور ہرفصل کے سائل کتاب السطھار ہ
سے کتاب السفو انص تک ائمہ اربعہ کے مذہب میں مدوّن اور مجتمع (جمع شدہ)
ہیں ان کے علاوہ کی اور مجتمد کے مسائل نہیں اس لئے امّت نے تقلید کو ان ہی ائمہ
اربعہ میں مخصر کیا۔

## چاروں اماموں کا فرہب سنت نبوی کے موافق ہے

مفتی اعظم حفرت مولا نامفتی کفایت الله صاحب رحمه الله نے انکه اربعه

کے اس اختلاف کو ایک ولچیپ مضمون انداز کے ذریعہ مجھایا ہے وہ یہ کہ "انکہ
اربعہ اسلام کے اصول ومبادی میں متفق ہیں ایک ذرق برابراختلاف نہیں ہے۔

ہال عملی مسائل میں ان کے اندراختلاف پایاجا تا ہے وہ اختلاف دراصل
اسلام میں نہیں ہے بلکہ آپس کے دماغی تناسب اورر جحانات کا اختلاف ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں مختلف مدارج (راستے)
سہیل (آسانی) کی غرض سے طے فرمائے ہیں ، ان مختلف مدارج کی ترتیب نہ
معلوم ہونے یا تناہم نہ کرنے یا مختلف مقاصد برجمول کرنے کی وجہ سے آپس میں

اختلاف ہوگیا گرمآل اور مقصد میں سب متفق ہیں ، اس قتم کا اختلاف ہر نیک سے نیک کام میں ہوجا تا ہے مثلاً دس آ دمی اس امر میں متفق ہوئے کہ مختاج کو کھانا کھلانا اور اس کا کام ہے جب عمل کرنے لگیس تو ایک شخص تو کھانے کی جگہ اس کو نفذ پیسے دیدے دوسرا ایک قتم کا کھانا اور تیسرا دوسری قتم کا کھانا دی تو دس آ دمیوں کے عمل کی دس صور تیں ہوجا کیں گرمقصد میں سب متفق ہیں۔

الل سنت کے چارا ماموں میں ای قتم کا اختلاف ہے۔ حقیقت اسلام میں سب منفق ہیں جملی فریضے کی عملی صورت میں اختلاف ہے۔ اور جوصور تیں اختلاف میں میں مختق ہوتی ہیں وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں ، پس ان میں کسی ایک صورت کو کسی نے آخری سمجھا اور اس کو عمل کے لئے متعین کرلیا ، کسی نے وسری صورت کو ، اور کسی نے سب صور توں کو جا تر سمجھ کر عامل کو اختیار دے دیا کہ جو چا ہے اختیار کرے مقصود سب کا اتباع سنت نبویہ ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ کون سی صورت سنت ہے تو یہ اختلاف دین میں نہیں بلکہ لوگوں کے خیال اور شنج اور تلاش میں ہے اور اس کا دین پر پچھا ٹر نہیں۔ (کفایت الفتی ص سے جدید تر تیب خا) اور تلاش میں ہے اور اس کا دین پر پچھا ٹر نہیں۔ (کفایت الفتی ص سے جدید تر تیب خا)

## صرف ایک امام کی تقلید کی وجه

(۱) اب صرف یہ بات رہی کہ صرف ایک امام کی تقلید ہی کیوں ضروری ہے اس کا آسان جواب یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب شریعت کی جانب سے مجتمد کی بات مانے کی اجازت لگی (اورائمہ اربعہ بالاتفاق مجتمد ہیں) تو صرف ایک ہی جبہ کی مانے میں کیا حرج ہے۔ دوم ہے کہ اس ملک میں ہے سوال ہی غلط ہے
جبہ کین میں حضرت معافرضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے
جبہ تھے اور لوگ ان کی بات مانے تھے۔ اور مدینہ والے حضرت زید بن
طابت رضی اللہ عنہ کی بی بات مانے تھے جیسا کہ بخاری میں موجود ہے) اس
طرح اس ملک میں مساجد / مدارس صرف امام اعظم امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے
مذہب کے ہیں۔ دوسری فہ جب کے علاء موجود نہیں اسلئے یہاں ایک بی امام
کی ماننا بھین ہے اس کے بغیر دین پرضیح طرح عمل کرناممکن نہیں۔
کی ماننا بھین میں حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب نو راللہ مرقد ہ نے
بہت انصاف سے بیربات کہی ہے

"احقر کے خیال میں اس آیت" فی اسٹ اوا اللہ کو ان کے نتیم

الات علمون" (سو پوچھویا در کھنے والوں سے اگرتم کو علم نہیں) سے یہ بالکل

واضح ہے کہ جولوگ اجتماد کی اہلیت نہیں رکھتے کہ خود قرآن وحدیث سے

احکام سمجھ کرعمل کرسکیں ان کے لئے بہتم ہے کہ اہل علم سے پوچھ کرعمل کیا

کریں اس کا نام تقلید ہے البتہ تقلید شخص کے وجوب پر اس آیت سے

استدلال نہیں ہوسکا بلکہ مطلق تقلید کا جوت ماتا ہے ہاں مطلق تقلید کے چونکہ

دوفرد جیں ایک تقلید غیر معین اور ایک تقلید معین ۔ تو مطلق باطلاقہ دونوں

فردوں کے جواز کا ضرور حامل ہے اسلئے آیت سے غیر مجتمد کے لئے مطلق

قلید کا وجوب اور معین اور غیر معین دونوں میں اختیار کرنا مستفاد ہوتا ہے۔

تقلید کا وجوب اور معین اور غیر معین دونوں میں اختیار کرنا مستفاد ہوتا ہے۔

چونکہ علماء نے دیکھا کہ غیر معین کواختیار کرنے میں مفاسد کثیرہ اورا تباع ہویٰ وغیرہ کے خدشات غالب ہیں (ترجمان احناف کی عبارت اس همن میں تحریر کردینا مناسب سجھتا ہوں کہ 'آج کے دور میں عام طور برعلمی کم مائیگی اوراخلاص وللهيت كافقدان جيبا كمحه ب ظاهر ب الي حالت من الربيط موجائ كه قرآن وحدیث کا مطلب جس کی سجھ میں جوآئے وہ اس برعمل کیا کرے اوراین سمجھ کے مطابق فتوی صادر کیا کرے تو اس کا نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ بعض لوگ تو اینے آپ کو مجہد سمجھ کر قیاس کرنا شروع کردینگے اور جواز اجتہا دکوا حادیث سے پیش کر کے کہینگے کہ اجتہا دکوحدیث نے کسی جماعت کے ساتھ مخصوص تو کیانہیں ہے اور پر ہم بھی تو آخر برطے لکھے ہیں قرآن وحدیث کا ترجمہ ہم نے بھی دیکھا ہے یا کسی عالم سے سنا ہے اور ہم اس کو سمجھ بھی گئے پھر ہمارااجتہاد کیوں معتبر نہ ہو؟اس طرح بركس وناكس مدعى اجتها د بوكا اور برايك اسيخ اسيخ اجتها د كےموافق فتوى دے گا پھرایک دوسرے کے فتویٰ کو باطل قراردے گا تو ، تو ، میں ، میں ہوگی اور امت میں سخت اختلاف اور فتنہ وفساد ہریا ہوگا۔ (فاروتی )

اس لئے اس سے منع کردیا گیا۔ لہذا تقلید کا دوسرافر دلیعن تقلید معین لازم ہوگی اس کی بعینہ مثال حصرت عثمان رضی اللہ عنہ کاعمل اور اس پرصحابہ رضی اللہ عنہ کاعمل اور اس پرصحابہ رضی اللہ عنہ کا کا اجماع ہے کہ قرآن سب عدة احرف پرنازل ہوا اور عہد نبوت میں ساتوں لغات میں پڑھا گیا اور خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض تنازع پنچ تو میں پڑھا گیا اور خود آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض تنازع پنچ تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو یہ فرمایا کہ ھاک فدا انزل و ھاک فدا انزل اس

طرح بھی نازل ہوااوراس طرح بھی) پھرعہدصدیقی میں جب اسلام بلاء بھم میں شائع ہواور قرآن عجمی لوگوں کے ہاتھوں میں پنچا توسیسعة احسوف (سات لغات) کا اختلاف جواختلاف محمود ومطلوب تھا توبا جماع صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سات لغات میں سے ایک حرف کو باقی رکھ کر باقی سے منع کردیا۔ ظاہر ہے کہ بیمنع کرنا اس بناء پر نہ تھا کہ وہ چھ لغات قرآنی نہ تھے بلکہ محض مفاسد کاسد باب کرنے کیلئے بیضرور داعی ہواٹھ کی کہی صورت تقلید کے مسئلہ میں پیش آئی کہ عہد صحابہ وتا بعین میں ہر غیر مجتمد کو اختیارتھا کہ وہ کسی معین عالم کی تقلید کر لے یاغیر معین طریق پر جس عالم سے چاہے مسئلہ یو چھ کرعمل کرے مگر قرون کو باتی ماجد میں اتباع ھولی (خواہش) کا گمان غالب ہو گیا اس لئے با جماع اہل حق تقلید فیر معین سے منع کردیا گیا۔

(امداد المفنین صرف کر کیا گیا۔

# (m) اهل مدينه كا تعامل زيد بن ثابت المح كا تقليد شخص:

صیح بخاری میں حضرت عکرمہ سے روایت ہے .....

"انَّ اهل المدينة سألواابن عباسٌ عن امرء ةطافت ثمّ حاضت قال لهم تنفرقالوالاناخذبقولك وندع قول زيد" (بخارى كاب الح

ترجمہ:....اہل مدینہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنما سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جوطواف فرض کے بعد حاکضہ ہوئی ہے (کہوہ

طواف وداع كيلئے پاك ہونے كا تك انظاركرے ياطواف اس سے ساقط ہوجائے گا۔ اوراس كوچلا جانا جائز ہوگا) حضرت ابن عباس نے فرمايا كه وہ جائتی ہے۔ اہل مدينہ نے كہا كہ ہم آپ كے قول پرزيد بن ثابت كے قول كے خلاف عمل نہيں كرينگے۔

فتح الباری میں بحوالہ تقفی ای واقعہ میں اہل مدینہ کے بیرالفاظ نقل کئے ہیں۔

"افتيتنا اولم تفتنازيد بن ثابت يقول لا تنفر"

آپفتوی دیں یا نہ دیں حضرت زید بن ٹابت تو یہ کہتے ہیں کہ بیر گورت (بغیر طواف) واپس نہیں جاسکتی۔

نیز فتح الباری میں بحوالہ مندانی داؤد طیالسی بروایت قادۃ اس واقعہ کے بیالفاظ منقول ہیں۔ بیالفاظ منقول ہیں۔

"فقال سلو اصاحبت کم ام سلیم" (آلاری سهرس و انت تخالف زیداً فقال سلو اصاحبت کم ام سلیم" (آلاری سهرسیم) اس واقعه ش انسار مدینداور حفرت عبدالله بن عباس رضی الله عنما کی گفتگو کے الفاظ مذکور سے دو چیزیں بوضاحت ثابت ہوگئیں ۔اول تو بیک انسار مدینہ حفرت زید بن ثابت کی تقلید شخصی کرتے تھان کے قول کے مقابل میں فتو ہے رعمل نہیں کرتے تھے۔

دوم بیر کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی ان لوگوں پر بیاعتراض نہیں فر مایا جو ہمارے زمانہ کے مدعیاں عمل بالحدیث مقلدین پر کرتے ہیں کہ تقلید شخصی تو شرک فی النبو قاہر حرام، نا جائز ہے بلکہ ان کومسئلہ کی تحقیق اور حضرت زید بن ثابت کی طرف دوبارہ مراجعت کے لئے ارشاد فر مایا۔

چنانچہ فتح الباری ہی میں ہے کہ بید حفرات مدینہ طبیبہ پنچے تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کے ارشاد کے موافق حضرت الم سلیم سے واقعہ کی تحقیق کی اور حضرت زید بن ثابت کی طرف مراجعت کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت زید بن ثابت نے کر حدیث کی تحقیق فر ماکر حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کو قبول فر مالیا اور اینے سابق فتوی سے رجوع کرلیا۔

(كماصر ح به في الفتح ص ٢٩٣م ج٢)

الغرض ال واقعہ سے اتنی بات پر انصار مدینہ اور حضرت عبد اللہ بن عباس اللہ علی کا تفاق معلوم ہوا کہ جولوگ شان اجتہا داور کافی علم نہیں رکھتے وہ کسی امام معین کی تقلید کوا ہے پر لازم کرلیں تو بلاشبہ جائز ہے۔

تنمیمید: ....اس واقعہ سے قرن اوّل اور حضرات صحابہ کرام کے تعامل سے تقلید شخصی کا ثبوت وجواز ثابت ہوا پھر قرون متاخرہ میں اس کو واجب ولازم قرار دینے کا سبب بیہ ہوا کہ بغیراس کے اتباع ہوئی سے محفوظ رہنا عادۃ محال ہوگیا۔

(ماخوذ ازجوا حرالفقه ،مؤلف حفرت مفتى محد شفيع رحمه الله ص ١٥٥)

## حاصل كلام:

اس پوری فصل کا حاصل میہ ہوا کے اجتہا دقر ان وحدیث سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مسے ثابت ہے اور ائمہ اربعہ (امام اعظم امام ابو حنیفہ امام شافعی " امام مالک امام احمد بن حنبل ) بالا تفاق مجتہدین تھے: ان چاروں میں سے کی ایک امام کی تقلیداس دور میں ضروری ہے۔ (فصل اوّل ختم ہوئی)

# فصل دوم

# حضرت امام ابوحنیفہ رائے وقیاس کوقر آن وحدیث پرمقدم نہیں کرتے تھے

یہ بات جانی چاہے کہ امام ابوحنیفہ "کوان کی زندگی ہی میں لوگوں نے خالفت سنت کا مور داالزام تھرایا تھا کہ امام صاحب قرآن وحدیث سے پہلے رائے وقیاس کو مقدم کرتے ہیں پھر بیہ الزام بڑھتا گیا امام صاحب کی وفات کے بعد فسادیوں نے اس الزام کو اور زیادہ لوگوں میں مشہور کر دیا حالا تکہ بیمض افتر اءاور بہتان عظیم ہے خود حضرت امام ابو حنیفہ "سے مروی ہے:

"كلاب والله وافترى علينا من يقول اننا نقدم القياس على النص وهل يحتاج بعد النص الى قياس"

(الميزان للشعراني ص ١٥)

. خدا کی شم جھوٹ بولا ہے اور افتر اء کیا ہے ہمارے اوپراس آ دمی نے جو یہ خدا کی شم جھوٹ بولا ہے اور افتر اء کیا ہے ہمارے اوپراس آ دمی نے جو یہ کہتا ہے کہ ہم قیاس کونص پر مقدم کرتے ہیں اور کیانص کے بعد بھی کسی قیاس کی احتیاج وضر ورت ہوتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ امام صاحب پہلے کو قرآن وحدیث میں خوب و یکھتے تھے اگر نہ پاتے تو اس کے بعد قیاس اوراجتہا دکرتے مگرنص کی موجودگی میں ہر

گز قیاس واجتها دنہیں کرتے تھے۔

اور پھر فرماتے ہیں:

"نحن لانقيس الاعند الضرورة الشديدة وذالك انناننظر فى دليل المسألة من الكتاب والسنة او اقضية الصحابة فان لم نجد قسنا حينئذ"

ہم مسئلہ کی دلیل کتاب اور سنت رسول علی میں دیکھتے ہیں یا صحابہ کرام کے فیصلوں میں اگر ہم ان میں نہیں پاتے تو اس کے بعد ہم قیاس کرتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ ابوجعفر منصور نے آپ کی طرف خط لکھا جس میں لکھا ہوا تھا

"بلغنی انک تقدم القیاس علی الحدیث"

"مجھے بیاطلاع پینی ہے کہ آپ قیاس کوحدیث پر مقدم کرتے ہیں"
آپ نے اس پرردکیا اور فرمانے لگے۔

"ليس الامركمابلغك يااميرالمؤمنين انمااعمل اوّلاً بكتاب الله عُلَيْنَ ثم باقضية ابى بكتاب الله عُلَيْنَ ثم باقضية ابى بكروعمروعمان وعلى رضى الله عنهم ثم باقضية بقية الصحابة ثم اقيس بعد ذالك اذاختلفوا"

ترجمہ: ..... معاملہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ کو اس کی اطلاع ملی ہے ہے اے اے امیر المؤمنین ؛ میں توسب سے پہلے کتاب اللہ پڑمل کرتا ہوں پھر رسول اللہ علی سنت پر پھر حضرت ابو بکر وحضرت وعمر وحضرت عثان وحضرت علی رضی اللہ عنہم کے فیصلوں پر پھر جب وہ آپس میں اختلاف کریں اس کے بعد میں قیاس کرتا ہوں۔ (البیز ان للشرانی ص۱۵)

بیتمام صرح روایات ہیں جوخود امام صاحب سے مردی ہیں۔اوراس طرح کی بہت میں دوایات ملتی ہیں جس میں امام صاحب نے واضح کردیا ہے کہ میں ہرگز اپنے اجتہا دکوقر آن وحدیث اور صحابہ کرام سے فیصلوں سے مقدم نہیں کرتا۔

# ایک عجیب انداز میں امام صاحب کا ایک عجیب انداز میں امام صاحب کا ایپ نفس سے فدکورہ الزام کی نفی کرنا

یدایک واقعہ ہے جوامام ابوطنیفہ اورامام محمد باقر زین العابدین کے درمیان پیش آیا جس میں امام صاحب نے ثابت کیا کہ میں قرآن وحدیث سے پہلے اپنی رائے کو پندنہیں کرتا ہوں۔

جب امام ابوطنیفہ اپنے اوّل زمانہ اجتہادیس مشہور ہوئے تو امام محمہ باقر کی آپ سے ملاقات ہوئی تو امام محمہ باقرنے امام صاحب سے بوچھا" انسست الذی حولت دین جدی و احادیث باالقیاس" آپ وہی آ دمی ہیں جنہوں نے میرے دادا (محمقیلیہ) کے دین کوبدل دیا اور ان کی احادیث مبارکہ کوقیاس ے بدل دیا آپ نے فرمایا معاذ اللہ میں تو اللہ کی پناہ مانگا ہوں ایسے فعل سے پھر
ان کوفر مایا کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹے جا کیں میں بھی بیٹے جاؤں گااس لئے کہ آپ کی
میرے نزدیک وہی قدر ہے جس طرح آپ علیہ کے قدر صحابہ کرام کے ہاں تھی
ان کی زندگی میں۔

پھراس کے بعد امام ابوطنیفہ انکے سامنے دوزانو ہوکر بیٹھ گئے پھر امام صاحب نے فرمایا کہ میں آپ سے صرف تین سوالات کرتا ہوں مجھے آپ جواب دیجئے

"الرجل اضعف ام المرءة" مردزیاده ضعف سے یا عورت؟ امام باقر"نے فرمایا کہ عورت ضعف ہے پھرامام صاحب نے پوچھا "کم سهم للمرأة" عورت کے لئے مال کا کتنا حصہ ہے؟ تو محمد باقر نے فرمایا

 اس لئے کہ وہ بنسبت عورت کے قوی ہے۔

پردومراسوال کیا"الصلواة افسل ام الصوم" نمازافسل بے یاروزہ توجم باقر نے فرمایا "السلواة افسل" نمازافسل ہے امام صاحب فرمایا یہ کے داداکافرمان ہے "ولوحولت دین جدک لکان القیاس ان السمر ء ۔ ق إذاطهرت من السحیض امر تھا ان تقضی الصلواة ولات سفسی السموم" اگریس آپ کے دادا کے دین کو بدلا ہوتا تو قیاس یہ چاہتا ہے کہ ورت کوچش سے پاک ہونے کی صورت میں میں اس کو یہ کم دیتا کہ فرت کی قضاء کرے اور دوزہ کی نہیں اس کے کہ نماز افضل ہے۔

پھرتیسراسوال کیا کہ بول زیادہ نجس ہے یا نطفہ تو محمد باقر "نے فرمایا کہ بول زیادہ نجس ہے یا نطفہ تو محمد باقر" نے فرمایا۔ بول زیادہ نجس ہے توامام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا۔

"فلوكنت حولت دين جدك بالقياس لكنت امرت ان يغتسل من البول ويتوضأ من النطفة"

اگریس نے آپ کے دادا کے دین کو بدلا ہوتا میں تھم دیتا کہ پیشاب (چونکہ زیادہ نجس ہے اس لئے اس) کے خروج (نکلنے) سے عسل کیا جائے اور نطفہ (چونکہ بول سے زیادہ نجس نہیں ہے اس لئے اس) کے خروج سے وضو کیا جائے۔

"ولكن معاذالله ان احول دين جدك بالقياس"

میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ آپ کے دادا کے دین کو قیاس سے بدلوں۔ اس مکالمے کے بعد

"فقام محمد فعانقه وقبّل وجهه واکرمه" امام باقر" اٹھے اور امام ابو حنیفہ سے معانقہ کیا اور ان کا بوسہ لیا اور ان کی عزت کی۔

اس واقعہ کوغور سے دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ قرآن وسنت کے خلاف امام ابو حنیفہ بھی اپنی رائے کو مقدم نہیں کرتے تھے ہاں بعض مسائل جو قرآن وحدیث میں صراحة نہ ہوتے تو اس میں اپنی رائے واجتہا دسے کام لیتے تھے جو مامور من جانب الشرع ہے۔

امام صاحب پر فدکورہ الزام بےاصل ہے

مزیدید کرفیخ عبدالو بابشعرائی نے اپنی کتاب "المیزان الکبری" مریدید کرفیخ عبدالو بابشعرائی نے اپنی کتاب "المسلک ہیں) چنانچہ لکھتے ہیں ا کیک مستقل فصل قائم کی ہے (باوجود یکہ وہ شافعی المسلک ہیں) چنانچہ لکھتے ہیں۔

"فصل فی بیان ضعف قول من نسب الامام اباحنیفة الی انه یقدم القیاس علی حدیث رسول الله علی الله علی مدیث رسول الله علی الله علی مدیث رسول الله علی می جوامام ابوحنیف می می می اس آدی کے قول کے ضعف بیان کرنے میں جوامام ابوحنیف کی طرف نبیت کرتا ہے کہ وہ قیاس کو حدیث پر مقدم کرتے ہیں پھر فرماتے ہیں۔

اعلم ان هذا الكلام صدرمن متعصب على الامام متهورفى دينه غير متورع في مقاله غافلاً عن قوله تعالى ﴿ان السمع والبصروالفؤادكل اولئك كان عنه مسؤلاً ﴾ وعن قوله تعالى ﴿مايلفظ من قول الالديه رقيب عتيد﴾

یہ قول (کرامام صاحب قیاس کو حدیث پر مقدم کرتے تھے) اس فخف سے صادر ہوا ہے جوامام صاحب سے تعصب کرنے والا ہے اور اپنے دین میں بے باک ہے اور اپنی بات میں پر ہیزگا رئیس اور اللہ تعالیٰ کے اس قول سے (جس کا ترجمہ ہے)" کان آ کھول ان سب کے متعلق قیامت والے ون پوچھا جائے گا جینی اگر اس کو حجے استعال نہیں کیا تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جینی اگر اس کو جے استعال نہیں کیا تو اس کے بارے میں پوچھ ہوگی ) اور اللہ تعالی کے اس قول سے بھی عافل ہے (جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان کی بات پر پر تلفظ نہیں کرتا گر اس کے ساتھ نگہبان حاضر ہوتا ہے۔

#### مذموم اور ممروح رائے کا فرق

یہ بھی جاناچاہئے کہ رائے کی دوقتمیں ہیں ایک رائے وہ ہوتی ہے جو فرموم ہے جو فرموم ہے جس کے بارے میں بعض روایات آئی جس میں اس قتم کی رائے کی فرمت وارد ہوئی ہے لیکن اس کے مقابلہ میں بعض رائے میروح بھی ہے جوممنوع مہیں ہے۔

چانچ گرزابدالکورگ "فقه اهل العراق و حدیثهم" می فرمات بی ر "وردت فی الرأی آثارتندمه و آثارتمدحه و الممدوح هو استنباط حکم النازلة من النص علی طریقة فقهاء الصحابة و التابعین و تابعیهم بردالنظیر الی نظیره فی الکتاب و السنة"

ترجمہ: .....رائے کے بارے میں بعض آٹار ہیں جواس کی ندمت کرتے ہیں اور ندموم وہ رائے ہیں اور ندموم وہ رائے ہیں اور ندموم وہ رائے ہے جوخواہش نفسانی سے ہواور مدوح وہ تھم کامت بط کرنا ہے نفس (قرآن وصدیث) سے فقہاء صحابہ ٹا بعین کے طریقے پر۔ چنانچہ خطیب بغدادی نے اس قتم کے آٹارڈ کر کھے ہیں۔ (تفصیل کے الاحظہ والفقیہ والمحققہ میں اس اس قتم کے آٹارڈ کر کھے ہیں۔ (تفصیل کے الاحظہ والفقیہ والمحققہ میں ان اس قتم کے آٹارڈ کر کھے ہیں۔ (تفصیل کے الاحظہ والفقیہ والمحققہ میں ان علامہ ابن عبد البر مالکی نے مستقل باب با ندھا ہے

"باب اجتهاد الرأى على الاصول عندعدم النصوص"

یه باب نصوص كی عدم موجودگی میں اصول كے مطابق رائے سے اجتهاد

كرنے كے بارے ميں ہے اوراس ميں احادیث اورآ الرلائے ہیں جن سے
معلوم ہوتا ہے كنص كی عدم موجودگی میں عمل رأى اوراجتهاد پر مجتهد كيلئے عمل كرنا
جائز ہے۔

حاصل بیہ ہوا کہ اس معنیٰ کے لحاظ سے ممروح رائے وہ ہے کہ جس میں مجہد قران وحدیث سے فقہاء صحابہ تا بعین و تنع تا بعین کے طریقے پر استنباط کرے ای وجہ سے ائمہ مجتمدین خصوصًا امام ابو حنیفہ قرآن وحدیث سے صراحة مسئلہ نہ ملنے کے بعداجتہا دکیا کرتے تھے جس کے جواز میں کوئی شک نہیں ہے۔

# امام صاحب كاجتهادكاما خذ

حضرت امام الوحنيفة في خودفر ماياب:

"اناناخذ او لا بكتاب الله ثم السنة ثم بأقضية الصحابة ونعمل بما يتفقون عليه فان اختلفواقسنا حكمًا على حكم بجامع العلة بين المسألتين حتى يتضح المعنى"

ترجمہ: .....ہم سب سے پہلے کتاب اللہ سے استدلال کرتے ہیں پھرسنت سے پھرصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے فیصلوں سے، اور جس پروہ حضرات متفق ہوتے ہیں اس پرہم عمل کرتے ہیں لیکن اگروہ آپس میں اختلاف کریں تو اس صورت میں ہم خودا کہ عظم کو دوسرے علم پر قیاس کرتے ہیں اس علت جامعہ کی وجہ سے جو کہ دونوں مسلوں میں ہے تا کہ معنی وصطلب خوب واضح ہوجائے۔

بالکل صاف طور سے امام صاحب نے اپنے اجتماد کے ماخذ اور ندہب کی بنیا دہتلا دی اس کے باوجود ہیے کہنا کہ امام صاحب قران وصدیث سے اپنے قیاس کومقدم کرتے ہیں سراسر بہتان ہے۔ حفرت امام ابوطنيفة سے يہ جمي مروى ہے:

"اناناخذاو لابكتاب الله فم بسنة رسول الله عنهم"
باحادیث ابی بكروعمروعثمان وعلی رضی الله عنهم"
بم پہلے كتاب الله يعمل كرتے بين پررسول الله الله كاست پر پراس كے بعد حضرت الوبكروحضرت عمروحضرت عمان وحضرت على رضى الله عنهم كى اعادیث بر۔
اعادیث بر۔

جس کا مطلب میہ ہے کہ میں سب سے پہلے کتاب اللہ سے دلیل پکڑتا ہوں اگراس میں نہیں پاتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال میں سے بعض اقوال کولیتا ہوں اور بعض اقوال کوچھوڑتا ہوں اور میں ان کے اقوال سے سمی اور کے اقوال کی طرف نہیں جاتا ہوں پھراس کے بعد جب بیکام بھی کھل ہوجائے اور بات ابراہیم ، شعبی ، وغیرہ مجتہدین تک پہنچ جائے توجس طرح انہوں نے اجتہاد کیااس طرح میں بھی اجتہاد کرتا ہوں۔

اوریہ بھی مروی ہے .....

"ماجاء عن رسول الله عُلِيلَهِ فعلى الرأس والعين بابي وامي وليس لنا مخالفته"

جوآ پ ملائے کی طرف سے آئے تو وہ بسر وجیثم قبول ہے میرے ماں باپ اس پر قربان ہوں اور ہمیں ان کی خالفت کاحق عاصل نہیں ہے۔

كياامام صاحب في فرى مسائل الني طرف سے بنائے ہيں؟

اس کے جواب میں حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ' واضح ہوکہ ہم لوگ حضرت سراج الامتہ امام الامکہ امام اعظم ابوصنیفہ کوفی رحمہ الله رحمة و اسعة کے ہیرواورمقلد ہیں ہمارااعتقاد ہے کہ حضرت امام اعظم کتاب اللہ قران مجیداورا حادیث نبویہ علیٰ صاحبهاافضل السلام واز کسی النسحیة کے اعلیٰ درجے کے عالم اورعلوم دیدیہ کے اول درجہ کے ماہر واز کسی النسحیة کے اعلیٰ درجے کے عالم اورعلوم دیدیہ کے اول درجہ کے ماہر سے انہوں نے قرآن پاک اورا حادیث سے جواحکام فقیہ نکال کرفقہ کو مدون کیا ہے وہ صحیح معنوں میں قرآن پاک اورا حادیث کا عطر ہے۔

خداتعالی نے اپنی رحمت کا ملہ کے لاز وال خزانوں سے فقہ فی الدین کا بیش قدر ذخیرہ انہیں عطافر مایا تھا اور تفقہ فی الدین میں ان کی رفعت شان نہ صرف احتاف بلکہ علماء غدا جب اربعہ کے نزویک مسلم ہے ۔اس لئے ان کے بتائے

ہوئے اور نکا لے ہوئے احکام پڑمل کر تابعینہ قرآن وصدیث پڑمل کرنا ہے۔ معاذ الله ثم معاذ الله ۔

ہارا یہ خیال وعقیدہ ہرگزنہیں کہ امام ابوصنیفہ کو منصب تشریع احکام کا حاصل ہے یعنی احکام شرعیہ مخض اپنے قیاس ورائے سے وہ بناسکتے ہیں یا بناتے ہیں یا ان کے بہرصورت واجب التعمیل ہیں خواہ وہ قرآن وحدیث کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ہم انہیں معصوم نہیں ہجھتے ہیں ۔ صحابہ کرام کے برابر نہیں ہجھتے پھر نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر سمجھانا تو کجا۔ وہ صرف ایک امتی تھے۔ بشر سے لوازم بشریت خطاونسیان سے بھی ممر اومنزہ نہ تھے۔ مگر ہاں عالم شے اور بہت بڑے عالم سے اور کامل فقیہ تھے۔ جہمد تھے اور مسلم جمہد تھے۔ مبد اُ فیاض نے زیورعلم و تفقہ تقوی و پر ہیزگاری سے آ راستہ کرنے کے ساتھ ہی انہیں شرف نے زیورعلم و تفقہ تقوی و پر ہیزگاری سے آ راستہ کرنے کے ساتھ ہی انہیں شرف نے ابھیت سے بھی عطافر مایا تھا ( نیز امام صاحب نے چند صحابہ کرام شسے احادیث بھی تا بعیت سے بھی عطافر مایا تھا ( نیز امام صاحب نے چند صحابہ کرام شسے احادیث بھی واعتقاد کے وہ ایک انسان تھے اور ان سے قلطی اور خطام کن ہے۔ باوجود اس علم واعتقاد کے وہ ایک انسان تھے اور ان سے قلطی اور خطام کن ہے۔

ہمارا بیاعتقاد بھی ہے کہ ہرکس وناکس کو بیمر تبداور حق حاصل نہیں کہ ان کے اقوال میں سے کسی قول کو بے اصل یا بے دلیل بتائے یا ان کے کسی قول کوخلاف ہونے کا الزام لگا کرچھوڑ دے۔

ہمارے مبلغ علم ہی کیا ہیں کہ ہم احادیث کے ناسخ ومنسوخ ،مقدم ومؤخر، مؤول ومفسر اور محکم کومعلوم کرسکیں اور حدیث کی چند کتا ہیں ، چند رسالے پڑھکر ایسے سلم جہتد کے اقوال کی تغلیط اوراس کے تخطیبہ پر آ مادہ ہوجا کیں۔

بزرگان سلف میں سے جولوگ کے علوم دیدیہ میں کامل دستگاہ رکھتے تھے اور قدرت نے انہیں خزانہ علوم سے پوراحقہ عطافر مایا تھا انہوں نے امام اعظم کے اقوال اورمسائل کونظر تدقیق و تحقیق ہے دیکھا اور جانچا۔ مخالفین کے اعتر اضات کی جانج پڑتال کی اورامام صاحب کے اقوال کے ماخذ کو تکال کر دکھائے اوران کے اقوال کومدلل کردکھایا ہال معدودے چندبعض مسائل ایسے بھی ملے کہان میں امام صاحب کے قول کے ماخذ پر انہیں بھی اطلاع نہ می اور امام ابو پوسف یا امام محدر حمیما الله كا اقوال كوانبول نے اس مسلے میں اسے علم اور خیال كے موافق راج بتايا تو متاً خرین حنفیہ نے بلاتر و دایسے مسائل میں امام صاحب کے قول کو چھوڑ کر ان علمائے اعلام کے قول کے موافق امام ابو پوسف یا امام محدر حمیما اللہ وغیر ہما کے اقوال کومعمول بھا بنالیا۔فقد حنفی میں بہت ہے مواقع ایسے ہیں کہان میں امام صاحب کے قول پر فتو کا نہیں ہے بلکہ صاحبین وغیر ہا کے اقوال مفتیٰ بہا ہیں اور پیرصاف اس امر کی دلیل ہے کہ ہم خدانخو استدامام ابوحنیفہ کو بالذات واجب الاطاعت نہیں سجھتے بلکہ ان کا اتباع اور تقلید صرف ای حیثیت سے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو کتاب الله اورسنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي صراط منتقيم پر چلانے والے ہيں اور شاہراه سنت بر ہارے رہبر ہیں۔

اگر کسی موقع پر علماء تبحرین کاملین کے ارشاد سے امام ابوصدیقة کے اقوال کا ماخذ ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور صاحبین وغیر ہما کا قول بظاہر زیادہ ''او فسیسے

سالسکتاب و السنة" (قرآن وحدیث کے زیاده موافق) موتا ہے تو ہم امام ماحب کے قول پر اصرار نہیں کرتے بلکہ صاحبین وغیر ہما کے قول پڑمل کر لیتے ہیں کیونکہ مقصود اصلی اتباع خداور سول ہے۔ (کفایت المفتی جدیدص ۱۳۳۹ ج۱)

حقیقت ہے کہ: حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے انتہائی وسعت ظرفی اور جامع مانع الفاظ سے امام صاحب کی عظمت اور ان کے فد جب کی تشریح بیان فرمائی ہے اس کے باوجود اگر مخالفین غور و تدبر نہیں کرتے تو کیا کیا جائے؟

> آ تھیں اگر بند ہیں پھر دن بھی رات ہے اس میں بھلا قصور کیا ہے آفاب کا

امام صاحب كاخطقرآن وحديث كومقدم ركھنے كے بارے ميں:

اماموفق بن احد في المعام الاعظم الدعظم ابى حنيفة " من المراب المام الوحنيفة " كاخط فقال كيا ہے جوانہوں نے ابوعصمة نوح بن مريم كوكھا تھا (جب نوح بن مريم قاضى مقرر ہوئے توانہوں نے امام صاحب کوخط لکھا امام صاحب نوح بن مريم قاضى مقرر ہوئے توانہوں نے امام صاحب کوخط لکھا امام صاحب نے ان کوخط کا جواب لکھ کر روانہ کیا ) کہ آپ نے ایک بڑی فرمہ داری لی ہے جس سے بڑے بوئے کو مہداری لی ہے جس خرے برے بوئے کوگھا ہے کہ بیت مام کریں اس لئے کہ بیتمام امور کی جڑ ہے اور قیامت میں خلاصی کا سبب ہے اور ہر مصیبت سے نجات (اور آگے کھا ہے) کہ قعا ء کے جتنے ابواب ومسائل ہیں بیر بہت مشکل ہیں جس کو ماہر عالم کے علاوہ کوئی حل نہیں کرسکا ابواب ومسائل ہیں بیر بہت مشکل ہیں جس کو ماہر عالم کے علاوہ کوئی حل نہیں کرسکا

وه عالم جو کتاب الله اورسنت رسول عليه اورا قوال صحابه رضی الله عنهم اجمعين پرکمل علم وعبور رکه تا هو \_

"فإذااشكل عليك شئ من ذالك فارحل إلى الكتاب والسنة والاجماع فان وجدت ذالك ظاهرًا فاعمل به وان لم تجده ظاهرًا فرده الى النظائر واستشهدعليه الاصول ثم اعمل بماكان الى الوصول اقرب وبه أشبه وشاوراهل المعرفة والبصرفان فيهم ان شاء الله من يدرك مالاتدركه انت.

اگرآپ پرکوئی چیزمشکل ہوجائے تواس کے بعد کتاب اللہ سنت اوراجماع کی طرف توجہ کریں اس کے بعدا گرآپ نے اس کو پالیا تواس پرعمل کریں اگرآپ نے نہیں پایا تواس چیز کواس کے دوسرے نظائر کی طرف لوٹا دیں اور باقی اصولوں سے اس چیز پر استشہاد کریں اس کے بعد عمل کریں اس پر جواصول کی طرف اقرب و اہد ہو۔

اس سے صاف پنہ چلنا ہے کہ امام ابو حدیقہ جس طرح دوسروں کو تھم دے دہم اس سے صاف پنہ چلنا ہے کہ امام ابو حدیقہ جس طرح دوسروں کو تھم دے دہم اس کی کہتے قرآن وحدیث میں تلاش کریں خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں بیان کو زیب نہیں دیتا کہ دوسروں کو تو قرآن وحدیث سے مسئلہ لینے کو کہیں اور خود قرآن وحدیث سے مسئلہ لینے کو کہیں اور خود قرآن وحدیث کے مقابلے میں اپنی رائے کو مقدم کریں۔

# امام صاحب کے مسائل حقیقت میں احادیث سے متبط ہوتے ہیں

خطیب بغدادی شافعیؓ (متوفی ۴۶۲)نے اپنی کتاب میں علی بن خشرم سے نقل کرتے ہوئے لکھاہے:

"يقول كنافى مجلس سفيان بن عيينة فقال يااصحاب المحديث تعلمو افقه الحديث لايقهركم اهل الرأى ماقال ابوحنيفة شيئا الاونحن نروى فيه حديثا اوحديثين" مم سفيان بن عيينه "كى مجلس مين بيشے بوئے تھے۔انہوں نے كہا كها عديث والو! حديث كى فقابت كو كي موائل دائے تم پر قالب نہ بول امام ابو حذيث والو! حديث كى فقابت كو كي موائل دائے تم پر قالب نہ بول امام ابو حذیث دائوں کہا ہے گراس میں ہم ایک یا دوحدیث دوایت كرتے ہیں۔

# ا ما م صاحب قیاس پر حدیث ضعیف کومقدم کرتے تھے۔ حافظ ابن قیم نے اعلام الموقعین میں لکھاہے

"ان ضعیف الحدیث عنده (ابی حنیفة) اولی من القیاس"
جس کا مطلب بیہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک ضعیف حدیث قیاس
سے اولی ہوتی تھی یعنی اگرضعیف حدیث ال جاتی تو قیاس نہ کرتے اس کی بکثرت مثالیں فقہ حفی میں موجود ہیں جیسے نماز کے اندر قبقہ سے وضو کا لازم آنا اور حدیث

وضوب نبید الته مروغیره کی احادیث کو با وجود ضعیف ہونے کے امام صاحب نے قیاس پر مقدم کیا ہے۔

امام صاحب پر مذکوره الزام حسد کی بناء پرتھا۔

قرآن وحدیث کے مقابلہ میں اپنی رائے کومقدم کرنے کے الزام کی وجہ یہی حسدتھی الزام لگانے والے میہ گوارہ نہیں کرسکتے تھے کہ امام صاحب کو اتنی بڑی فقا ہت کیوں دی گئی ہے اور ان کا مرتبہ بلند کیوں ہے؟

امام ابن عبدالبر مالكي رحمه الله كااعتراف

چنانچابن عبدا لبرفر ماتے ہیں:

"كان ابوحنيفة يحسد وينسب اليه ماليس فيه ويختلق عليه مالايليق به"

امام ابوحنیفہ کے ساتھ حسد کیا جاتا تھا اوران کی طرف وہ باتیں منسوب کی جاتی تھیں جو ان میں نہیں تھیں اوران پر ایسا جھوٹ وافتر اء بولا جاتا تھا جو آپ کی شان کے لائق نہیں تھا۔امام ابوحنیفہ سے منقول بھی ہے۔

ان یسحسدونسی فسانسی غیسر لائسمہ من النساس اھل الفضل قد حسد وا قبلسی من النساس اھل الفضل قد حسد وا ترجمہ: .....اگریہ لوگ میرے ساتھ حد کرتے ہیں تو میں ان کو ملامت کرنے والانہیں ہوں مجھ سے پہلے جو صاحب فضیلت لوگ تھے ان

ہے بھی حد کیا گیا ہے۔

# امام اعمش رحمه الله كااعتراف:

حضرت امام اعمش سے کی بن آ دم نے پوچھا

"ماتقولون في هؤلاء الذين يقعون في ابي حنيفة"

آ پان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جوامام صاحب کے بارے میں گتاخی کرتے ہیں آپ نے فرمایا

" انه جاء هم بمايعقلونه ومالايعقلون فحسدوا"

امام صاحب ان کے سامنے وہ علم لے آئے جن کو بیلوگ جانتے ہیں اور وہ علم بھی جن کو بیلوگ نہیں جانتے تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ حسد کیا۔

غور کی بات ہے کہ امام ابوحنیفہ ؓ نے ہمیں وہ مسائل سکھلائے جن کاحل ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اور ہم ان کے خلاف پر و پیگنڈے کریں ہیہ بے وفائی اوراحیان فراموثی نہیں تو اور کیا ہے؟

### کیاامام صاحب پرجرح مقبول ہے؟

بعض لوگوں نے جواپ پرجرح کی ہے وہ یا تو تعصب کی وجہ سے ہے یا احوال امام کی حقیقت سے ناوا تفیت کی بناء پر۔ ڈیل میں ذکر کیاجا تا ہے کہ یہ جرح مقبول ہے یانہیں۔

## عيسى بن يونس فرماتے ہيں:

"لاتسدقن احدًايسيئ القول فيه فاني والله مارأيت افضل منه ولاافقه"

ہرگزاس مخص کی تقدیق نہ کروجووہ امام صاحب کے بارے میں بری بات کہتا ہوئے شک بخدا میں نے ان سے بہتر اور افقہ نہیں دیکھا۔ طبقات التاج السبکی میں لکھاہے کہ بیقاعدہ

"الجرح مقدم على التعديل"

جرح مقدم ہے تعدیل پر یعنی اگر کسی پر جرح بھی ہوئی ہواوراس کی عدالت بھی بیان کی گئی ہوتو جرح مقدم ہوگی )مطلق نہیں ہے۔

"بل الصواب ان من ثبتت عدالته وامامته و كثر مادحوه ومذكوه و ندر جارحه و كانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبی اوغیره لم یلتفت الی جرحه" بلکم صحح یه به که جس کی عدالت اورامامت ثابت بوجائ اوران کی تعریف و ترکیم کرنے والے نیاده بول اوراس پرجرح کرنے والے کم بول اوروہ ال قرائن کی وجہ سے جرح کرنے کا سبب معلوم ہوجیسے تعصب مذہبی یا کوئی اور وجہ ہوتواس جرح کی طرف کوئی التفات نہیں کیا جاوے گایعنی وہ جرح قابل قبول نہیں ہوگی۔

یکی بن معین سے پوچھاگیا کہ امام ابوصنیفہ مدیث کے بارے میں بھی اور سے بیان کرنے والے شے فرمایا ہاں وہ صدوق شے پھر پوچھا گیا کہ امام شافعی مدیث میں سے نہ تھے؟ تو فرمایا مجھے ان کی حدیث پند نہیں، اور نہ میں ان کا ذکر پند کرتا ہوں۔ تو یہاں تکی بن معین نے امام شافعی پرجرح کی ہے گئی یہ جرح مقبول نہیں ہے۔ امام شافعی پرجرح کی ہے گئی یہ جرح مقبول نہیں ہے۔ چنا نچھا بن عبد البرماکی فرماتے ہیں:

"لم یتابع یحییٰ بن معین احد فی قوله فی الشافعی"

"امام شافع گی حدیث کوسا قط کہنے کے بارے میں کی نے پیکیٰ بن معین کی موافقت نہیں گیا جائے گا یعنی ہے جرح کی طرف النفات نہیں کیا جائے گا یعنی ہے جرح مقبول نہیں ہے اوراگرہم اس کومطلق قرارد یکر کہیں کہ جرح مقدم ہے تعدیل پر توائمہ میں سے کوئی بھی اس سے نہیں ہے سکتا اس لئے کہ کوئی امام بھی نہیں ہے گراس کے بارے میں طعن کرنے والوں نے طعن کیا ہے اور ہلاک ہونے والے اس میں ہلاک ہوئے ہیں۔

یہاں تک کہ امام بخاریؓ پر بھی باوجود جلالت شان کے بعض حضرات نے جرح کی ہے۔ چنانچے کتاب الجرح والتعدیل میں ہے۔

محمد ابن اسماعیل البخاری ابوعبدالله قدم علیهم الری سنة مأتین و خمسین روی عن عبدان المروزی و ابی همام الصلت بن محمد و الفریابی و ابن ابی اویس سمع منه ابی وابوزرعة ثم تركا حديثه عندماكتب اليهمامحمد بن يحيى النيسابورى انه اظهرعندهم ان لفظه بالقرآن مخلوق.

(كتاب الجرح والتعديل من المجلد الثالث ص ١ ٩ وفتح القدير ص ٩ ١ ٣ ج٣ برحاشيه)

امام صاحب پرجرح کرنے والوں کی امام صاحب سے معذرت شعرانی آنے ابومطیع سے قال کیا ہے کہ میں ایک دن امام ابوطیفی آئے ہاں تھا کوفہ میں تھا تو ثوری مقاتل بن حیان، حماد بن سلمۃ ، جعفر اُلصادق ، وغیرہ فقہاء اندرداخل ہو گئے۔انہوں نے آپس ہات چیت کی اور پھر کہنے گئے:

"بلغناانك تكثرمن القياس في الدين وانمانخاف عليك منه فانه اول من قاس ابليس"

"جمیں یہ بات پیٹی ہے کہآپ دین کے معاملہ میں قیاس سے زیادہ کام لے رہے ہے کہ آپ پر ڈرتے ہیں اس لئے کہ سب سے پہلا قیاس الجیس بی نے کیا تھا"۔

امام ابوصنیفہ نے جمعہ کی میں سے لیکرزوال تک ان کے ساتھ علمی بات چیت کی اورا پنے مذہب کوان کے اوپر پیش کیا اور اس کی حقیقت ہتلائی۔

فقا مواكلهم وقبلوايديه وركبتيه وقالواانت سيدالعلمآء فاعف عنافيمامضى من وقيعتنافيك بغيرعلم فقال غفرالله لناولكم اجمعين. پی وہ تمام کے تمام نقبہاء کرام اٹھے اور آپ کے ہاتھوں اور گھٹنوں کو بوسہ
دیا اور فرمانے گئے کہ آپ تمام علماء کے سردار ہیں ہم بغیر علم کے آپ ک
بارے جو غلطی میں پڑھئے تھے وہ ہمیں معاف کردیجے توامام ابوحنیفہ نے
فرمایا کہ اللہ ہمیں اور تم سب کومعاف کردے۔

فذکورہ واقعہ سے معلوم ہوگیا کہ ٹورگ اور دیگر حضرات نے امام صاحب پر جوجرح کی تھی وہ امام صاحب کے حالات سے نا واقفیت کی وجہ سے کی تھی کہ ان کا مسلک قرآن وحدیث کے خلاف ہے یا عین مطابق جب ان کوحقیقت معلوم ہوگئ تو اقرار کیا کہ بیاتو واقعی شجے ہے۔ آج بھی اکثر لوگ امام صاحب کے فدہب کی حقیقت سے نا واقفیت کی بناء بے جا اعتراضات طعن وشنیج وغیرہ کرتے ہیں۔اللہ مسبب کو سجھ نفیب فرمائے آئیں۔

### امام صاحب كااب ندب من غاية احتياط

امام صاحب ہر مسکے کو نہایت ہی جبتی اور تلاش کے بعد لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہتے ، باوجود کیہ امام صاحب اپنے زمانہ کے لوگوں میں سب سے برے فقیہ ہتے لیکن پھر بھی ان پر تقوی اور اللہ کے خوف کا اتنا اثر تھا کہ جب کسی مسلہ میں کوئی قول کرتے تو اس کو مستقل علماء کی مجلس میں پیش کرتے ہے۔ تا کہ اس پر اگر کسی کا اعتراض ہو وہ بتا دے جب تمام علماء اس پر متفق ہوتے تب وہ رائے اور اجتہا د با قاعدہ طور پر کمل ہو جاتا۔

چنانچاهام اپوجعفرشراهازی نشقیق بیخی سے آل کیا ہے کہوہ فرماتے تھے کان الامام ابوحنیفة من اورع الناس واعبد الناس واکرم الناس واکشرهم احتیاطًا فی الدین وابعدهم عن القول باالرأی فی دین الله عنووجل و کان لایضع مسألة فی العلم حتیٰ یجمع اصحابه علیهاویعقدعلیهامجلسّافاذااتفق اصحابه کلهم علیٰ موافقتها للشریعة قال لابی یوسف اوغیرہ ضعهافی الباب الفلانی.

مطلب یہ ہے کہ امام ابو صنیفہ تمام لوگوں میں زیادہ پر ہیزگار تھے اور زیادہ عبادت کرنے والے تھے اور سب میں عزت مند تھے اور دین کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے والے تھے اور ان کی احتیاط اتنی زیادہ تھی کہوہ کوئی علمی مسئلہ وضع نہ کرتے یہاں تک اس پرتمام اصحاب کو جمع کر لیتے اور اس پر ایک مسئلہ وضع نہ کرتے ہے اس کہ جب تمام اصحاب کسی مسئلہ پر شفق اس پر ایک مسئلہ پر شفق ہوجاتے کہ یہ مسئلہ شریعت کے موافق ہے تو اس کے بعد امام ابو یوسف اس یاکسی اور شاگردے کہتے کہ اس کوفلاں باب میں لکھ دو۔

یہ ہے امام صاحب کی احتیاط دین کے معاملے میں کہ نص کے مقابلہ میں رائے سے دورر ہے تھے اور علماء کی مجلس کے سامنے مسئلہ پیش کرنے کا کتنا زیادہ امتمام کرتے تھے۔ (کذافی المیزان للشعرانی)

ونقل طعن مسند الخوارزمى ان الامام اجتمع معه الف من اصحابه اجلهم وافضلهم اربعون قد بلغو احدالاجتهاد فقربهم وادناهم وقال لهم انى الجمت هذاالفقه واسرجته لكم فاعينونى فان الناس قدجعلونى جسرًاعلى النارفان المنتهى لغيرى واللعب على ظهرى فكان اذاوقعت واقعة شاورهم وناظرهم فيسمع ماعندهم من الاخبار والآثار ويقول ماعنده ويناظرهم شهرًا اواكثر حتى يستقل آخر الاقوال فيثبته ابويوسف حتى اثبت الاصول على هذا المنهاج شورى لاانه تفر دبذالك كغيره من الائمة.

ططاوی نے مندالخوارزی سے نقل کیا ہے کہ امام صاحب کے ساتھ ان کے ایک برارشاگر دجی ہوگئے تھے ان میں جلیل القدر اورافضل چالیس حفرات خصوصیت کے ساتھ تھے جوسب اجتہاد کی ہدتک بی گئے گئے تھے آپ نے ان کواپنے قریب کیا اوران سے فرمایا کہ میں نے اس فقہ کولگام لگائی ہے اور تہمارے لئے اس پرزین کو کس دیا ہے۔ آپ لوگ میری مدد کرواس کے کہ لوگوں نے جھے آگ پر بل بنادیا ہے یعنی میرے اوپر سے ہوتے ہوئے کہ کہ کوگوں نے جھے آگ پر بل بنادیا ہے یعنی میرے اوپر سے ہوتے ہوئے میں گئے کہ لوگوں نے جھے آگ پر بل بنادیا ہے یعنی میرے اوپر سے ہوئے ہوئے کہ کہ کہ کوگوں نے جھے آگ پر بل بنادیا ہے یعنی میرے اوپر سے ہوگ وجب اس طرح کا کوئی خاص واقعہ پیش آتا امام صاحب ان سے مشورہ کرتے اس طرح کا کوئی خاص واقعہ پیش آتا امام صاحب ان سے مشورہ کرتے اوران کو اپنے پڑویں میں کرتے لیعنی قریب اوران سے مناظرہ کرتے اوران کو اپنے پڑویں میں کرتے لیعنی قریب

کرتے ان شاگردوں کے پاس جواخباریا آ فارہوتے ان کو سنتے اور جو
آپ کے پاس ہوتے تھے ان کو بتادیتے اور مہینہ اور بھی اس سے زیادہ
مناظرہ کرتے تھے یہاں تکہ کہ آخری قول فابت ہوجاتا پھراس کو امام
ابو یوسف شبت کردیتے یہاں تک کہ آپ نے ای شوری کے ذریعے
اصول وضع کردیئے اور یہ بیس ہے کہ امام ابو صنیفہ نے اپ نہ بہ میں
تفردکیا ہے جس طرح کہ باتی ائمہ نے کیا ہے۔

یہ عبارت بھی مفہوم کے اعتبارے ماقبل کی طرح ہے گراس میں کچھ تشریح زیادہ ہے جس سے امام ابوحنیفہ کا ورع وتقوی اوراحتیاط فی الدین صاف لفظوں میں معلوم ہوتا ہے۔

(هكذا في مناقب ابي حنيفة للكردي ص ١٥ وتبييض الصحيفة ص ١٨)

## امام صاحب كاصحابي كاركى وجدسائي رائے كوچھوڑ دينا

زہیر بن معاویۃ سے رایت ہے کہ میں نے امام ابو صنیفہ سے غلام کے متعلق پوچھا کہ غلام اگردشن کو امان دے تو کیا یہ سے جے امام ابو صنیفہ نے فرمایا اگر غلام خود قال نہیں کرتا تو اس کا امن دینا باطل ہے تو میں نے ان سے کہا کہ جھے تو عاصم احول نے بیان کیا ہے اور ان کو فصیل بین یزید المو قائشی نے کہ ہم دشمن کا محاصرہ کررہے تھے اس دور ان ہم نے حضرت عمر بن خطاب کو خطاکھا کہ مارے ایک غلام نے دشمن کو امن دیا ہے ، اس کے بارے میں آپ کی کیارائے مارے ایک غلام نے دشمن کو امان کو بیجالاؤ۔ یہ من کر امام صاحب چپ ہے انہوں نے لکھ کر بھیجا کہ غلام کے امان کو بیجالاؤ۔ یہ من کر امام صاحب چپ

ہوگئے پھر میں کوفہ سے دس سال عائب رہادس سال کے بعد آیا تو امام ابو حنیفہ کے ہاں حاضر ہوا تو میں نے ان سے غلام کے امان کے بارے میں پوچھا تو امام صاحب نے عاصم کی حدیث کا حوالہ دیا اور اپنے قول سے رجوع کیا تو مجھے پہتہ چلا کہ یہ جوحدیث وغیرہ سنتے ہیں اس کی تابعداری کرنے والے ہیں۔

نیزامام ابوطنیفہ سے کی نے بوچھا "اتخالف النبی صلی الله علیه وسلم" کیا آپ نی صلی الله علیه وسلم" کیا آپ نی صلی الله علیه وسلم" کیا آپ نی صلی الله علیه وسلم به اکر مناالله"

الله کی لعنت ہوا سے آدمی پر جواللہ کے رسول کی مخالفت کرے انہی کے ذریعہ سے تواللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔

یہ تھا امام ابوحنیفہ کا اخلاص اور تقوی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ تعصّب والوں میں سے نہیں تھے آپ کے اخلاص وورع نے آپ کوحق پر مجبور کیا تھا

## امام صاحب کامسائل میں بہت غور کرنا شخ ابوز ہر ہ فرماتے ہیں:

وكان عميق الفكرة بعيدا الغورفي المسائل لايكتفي بالبحث في ظواه والامرو النصوص ولايقف عندظاهر العبارة بل يسير وراء

مراميها البعيدة اوالقريبة.

امام ابوحنیفہ ایک عمیق فکروالے انسان تھے اور مسائل کے اندر بہت دور تک غور کرنے والے علی اور طاہری اوامر اور نصوص پر اکتفاء نہیں کرتے تھے اور ظاہری عبارت کے دور ادر اور ظاہری عبارت کے دور ادر قریب مقاصد تک جاتے تھے۔

# امام صاحب اپی خواہش سے مسائل نہیں بتاتے تھے تاریخ بغداد میں ہے:

وكان ابوحنيفة مخلصًا في طلب الحق وتلك صفة الكمال التي رفعته ونورت واضاء ت بصيرته بالمعرفة فان القلب المخلص الذي يخلومن الغرض ودرن النفس والهوئ في بحث الامور وفهم المسائل يقذف الله فيه بنور المعرفة فتذكو مداركه ويستقيم فكره

مطلب بیہ ہے کہ امام ابو حنیف تحق کو طلب کرنے میں نہایت مخلص تھے اور یہی ان کے کمال کی صفت تھی جس نے ان کو او نچا کردیا یعنی ان کامر تبہ بلند کردیا اورائی صفت اخلاص نے ان کے دل کومنور کردیا اوران کی بصیرت کو معرفت کے ساتھ روشن کردیا اس لئے کہ وہ دل جو مخلص ہوتا ہے وہ غرض اور نفس کے میل و کچیل سے خالی ہوتا ہے اور باقی امور و مسائل کو سیجھنے میں خواہش سے خالی ہوتا ہے اللہ رب العزب اس دل میں معرفت کا نور ڈال خواہش سے خالی ہوتا ہے اللہ رب العزب اس دل میں معرفت کا نور ڈال

دیتے ہیں تو اس کے قہم وادراک کے آلات تیز ہوجاتے ہیں اوراس کی فکر منتقیم ہوجاتی ہے۔

چندسطور کے بعد لکھتے ہیں:

ولقد خلص ابوحنيفة نفسه من كل شهوة الاالرغبة في الادراك الصحيح وعلم ان هذا الفقه دين \_

امام ابوحنیفہ نے اپنے نفس کو ہرخواہش سے خالی اور جدا کردیا۔ گران کی رغبت ادراک سے کی کتی اور وہ مجھ گئے تھے کہ فقد دین ہے۔ (اور دین میں سوچ سمجھ کربات کرنی چاہئے)

(تاری بغداد سمجھ کربات کرنی چاہئے)

امام صاحب مدیث کی زیادہ پیروی کرنے والے تھے مناقب الی صفح المکی میں ہے۔

کان ابو حنیفة شدید الفحص عن الناسخ من الحدیث والمنسوخ فی عسمل بالدحدیث اذا ثبت عنده عن النبی صلی الله علیه وسلم و کان عارفًا بحدیث اهل اکوفة شدید الاتباع لما کان ببلده مصرت امام ابوحنیفه مدیث بی تائخ ومنسوخ کی جبخوکرنے والے تھے حضرت امام ابوحنیفه مدیث بی تائخ ومنسوخ کی جبخوکرنے والے تھے جب حدیث ان کے سامنے ثابت ہوجاتی اس پرعمل کرتے تھے اورامام ابوحنیفه الل کوفه کی احادیث کوزیادہ جانے والے تھے اوراس کی زیادہ تابعداری کرنے والے تھے اوراس کی زیادہ تابعداری کرنے والے تھے

#### امام صاحب كاروايت حديث مين اختياط

امام صاحب روایت حدیث میں بہت مخاط واقع ہوئے تھے جس کا اعتراف بڑے بوئے سے جس کا اعتراف بڑے بوئے محدثین نے کیا ہے۔ یکی بن معین فرماتے ہیں

"كان ابوحنيفة ثقة لا يحدث الاما يحفظ و لا يحدث بمالا يحفظ"

ا مام صاحب ثقه ہیں جوحدیث ان کو یا دہوتی تھی وہی بیان کرتے تھے اور جو یا زہیں ہوتی تھی اس کو بیان نہیں کرتے تھے۔

امام صاحب کی اس اختیاط کا اندازہ امام وکیج کی اس شہادت سے ہوتا ہے جو انہوں نے دی ہے چنانچ فرماتے ہیں جیسی اختیاط امام صاحب سے حدیث میں پائی گئی کی اور سے نہیں پائی گئی۔ (مناقب الامام للموفق ص ۱۹۷)

بہر حال امام صاحب کی اس احتیاط سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کا مذہب بہت محتاط اور قرآن وحدیث سے زیادہ موافق ہے۔

### امام صاحب برقلت مديث كاالزام:

ای احتیاط کی وجہ سے امام ابوحنیفہ سے احادیث میں روایات زیادہ منقول نہیں ہیں، اس لئے کہ امام صاحب کے شرائط بہت سخت تنے اس پر بعض جا الوں کوموقعہ ملا کہ حدیث سے امام صاحب کا تعلق کم تھا ورنہ تو عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جو شخص حدیث کوئییں جا نتا ہے لیکن تھوڑی مقد ارمیں 'وہ کیسے مجتد ہوسکتا ہے۔

عالانکہ مجہتد کے لئے شرائط (جن کا مختصرُ اند کرہ ہوگیاہے) ہیں جس میں سب سے اہم شرط ہے کہ مجہد کے لئے احادیث پر مکمل عبور ہونا ضروری ہے اگراما مصاحب کواحادیث سے کم تعلق ہوتا تو وہ کیے باالا تفاق مجہد ہوتے۔
عقد العجید میں استاذ الکل شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ مجہد وہی شخص ہوسکتا ہے جو قرآن وحدیث، آثار، تاریخ ، لغت وقیاس ان پانچ چیزوں پر کافی عبور رکھتا ہو۔

امام صاحب كاعلم حديث سيتعلق

ذیل میں مخضر طور سے ذکر کیا جاتا ہے کہ امام ابو صدیقہ کوعلم صدیث میں کتنی مہارت تامہ حاصل تھی جس کی وجہ سے وہ اجتہا و کیا کرتے تھے تا کہ طعن وشنیع کرنے والوں کی افواہیں ختم ہو جا کیں۔

مسعر بن كدام كي نظرين:

وه فرماتے ہیں:

"طلبت مع ابی حنیفة الحدیث فغلبنا و اخذنا فی الزهدفبرع علینا و طلبنا معه الفقه فجاء منه ماترون " (مناقب ابی حنیفة ص ۲۷)

میں نے امام الوحنیفہ کے ساتھ علم حدیث حاصل کیا تو وہ ہم پرغالب آگئے دہدیں ماصل کیا تو وہ ہم پرغالب آگئے دہدیں بھی وہ ہم پرفائق ہوگئے فقدان کے ساتھ شروع کی تو تم و کھتے ہو کہ کیا کمال ان سے ظاہر ہوا۔

### يحلى بن سعيد قطال كي نظر مين:

(جوجرح وتعدیل کے امام بیں اور بڑے محدث بیں فن رجال کے ماہم بیں اور بڑے محدث بیں فن رجال کے ماہم بین میں سے بیں یہ باوجود فضل و کمال کے امام صاحب کے حلقہ درس بیں اکثر شریک ہوتے تھے اور ان کی شاگر دی پر فخر کرتے تھے آپ نے اکثر مسائل میں امام صاحب کی تقلید کی ہے ) وہ فرماتے ہیں:

(١) والله لأعلم هذه الامة بماجآء عن الله ورسوله.

خدا کی قتم امام ابوحنیفی اس امت میں سب سے زیادہ جانے والے ہیں اس کوجواللہ اور رسول اللہ علیہ سے منقول ہیں۔

#### (۲)....نيز فرماتے ہيں:

"جالسناوالله اباحنيفة وسمعنامنه وكنت والله اذانظرت اليه عرفت في وجهه انه يتقى الله عزّ وجل"

ترجمہ: ..... واللہ ہم امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کی مجالس میں بیٹے ہیں اور ان سے استفادہ کیا اور واللہ جب بھی میں ان کے چہرہ مبارک کی طرف نظر کرتا تھا تو مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہ اللہ عز وجل کے خوف وخشیت سے پوری طرح متصف ہیں۔

(رجمیص ۱۲۳)

#### امير المؤمنين في الحديث عبدالله بن مبارك كي نظريس

(آپ بڑے ائمہ میں سے ہیں اور فت حدیث کے رکن اعظم ہیں اور اللہ علم ہیں اور المام احمد بن خبل وغیرہ محدثین عظام کے استاذ ہیں ، امام بخاریؒ نے سب سے پہلے عبداللہ بن مبارکؒ کی کتابیں یاد کی تھیں مسلم طور پر آپ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں آپ بیل وجہ ہے کہ بخاری و مسلم میں ان کی روایت سے بے شارا حادیث ہیں آپ امام ابوحنیفہ کے خاص شاگر دوں میں سے ہیں جب آپ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کے علم سے اس قدر متاکر ہوئے کہ اخیر عمر تک آپ سے جدانہ ہوئے کہ اخیر عمر تک آپ سے جدانہ ہوئے آپ نے امام صاحب کی بڑی وقع الفاظ میں مدح وتو ثین فرمائی ہے جدانہ ہوئے آپ نے امام صاحب کی بڑی وقع الفاظ میں مدح وتو ثین فرمائی ہے جدانہ ہوئے آپ نے آپ امام صاحب کی بڑی وقع الفاظ میں مدح وتو ثین فرمائی ہے جدانہ ہوئے آپ نے آمام صاحب کی بڑی وقع الفاظ میں مدح وتو ثین فرمائی ہے جدانہ ہوئے آپ نے آپ مام صاحب کی بڑی وقع الفاظ میں مدح وتو ثین فرمائی ہے

"اختلفت الى البلادفلم اعلم باصول الحلال والحوام حتى لقيته" من تمام شرول مين علم كى طلب كيلي كيابول ليكن امام ابوهنيف رحمه الله كى ملاقات سے قبل تك حلال وحرام كے اصول سے واقف نه ہوسكا۔

#### (۲) ..... نيز فرماتے ہيں:

"غلب على النّاس بالحفظ والفقه والعلم والصيانة والديانة وشدّة الورع"

آپ نے اپنے حفظ ، فقہ علم ، احتیاط ، دیانت اور اعلیٰ درجہ کے تقویٰ کی وجہ سے سب پرغلبہ پایا۔ (جامع بیان العلم و فضله)

## امام اعمش كوفي "كى نظرين:

(آپ کوفہ کے جلیل القدر محدث وفقیہ بھی تھے باوجود یکہ امام صاحب
کے اسا تذہ کے طبقہ میں تھے مگرامام صاحب کے تفقہ واجتہاد کی ہوی تعریف کیا
کرتے تھے آپ نے ایک مرتبہ امام صاحب سے چند مسائل میں گفتگو کی آپ نے
جواب دیا تو اس کو بہت پسند فرمایا اور پوچھا کہ بیہ آپ نے کس دلیل سے دیا ہے
امام صاحب نے فرمایا فلاں احادیث سے جو آپ بھی سے تن ہیں۔امام اعمش اس
پراور متیر ہوئے اور فرمایا بس کافی ہے آپ نے تو حد کر دی میں نے جو احادیث سو
دن میں تم سے بیان کی وہ آپ نے ایک بھی ساعت میں سنادیں مجھے یہ علم نہ تھا کہ
آپ ان احادیث پر عمل کررہے ہیں اور فرمایا (ان کا بیہ جملہ بہت بھی مشہور اور
حقیقت پر بینی ہے)

"يامعشر الفقهاء انتم الاطبّاء ونحن الصياد لة" "اكفتهاء كى جماعت آپ لوگ طبيب بين اور بم صرف عطار (دوافروش) بين"

# امام ما لك رحمه الله كى نظر مين:

ایک مرتبه امام شافعی رحمه الله نے امام مالک رحمه الله سے چندمحد ثین کا حال دریافت فرمایا آپ نے بیان فرمایا پھرامام ابوحنیفه رحمه الله کے معلق پوچھا تو فرمایا" سبحان الله لم ارمنله" سجان الله وه عجیب شخص تصفیم بخدا میں نے

(الخيرات الحسان ص ٢٩)

ان کی طرح کسی کونہیں و یکھا۔

# امام شافعي رحمه الله كي نظر مين:

آپفرماتے ہیں:

"النّاس عيال في الفقه على ابى حنيفة مارأيت اى علمت احدًاأفقه منه"

ترجمہ: ..... لوگ فقہ میں امام ابوصنیفہ کے عیال ہیں میں نے ان سے بوا فقیہ نہیں دیکھا۔

# امام احد بن عنبل كي نظر مين

وه فرماتے ہیں:

"انّه من اهل الورع والزهد وايثار الآخرة بمحلّ لايدركه احدٌ" امام ابوحنيفه علم وتقوّي زهد واختيار آخرت من اس درجه پر تنه كه كوكى ان كو نهيں پہنچ سكا۔

# ابوالمحاس شافعي كي نظر مين:

انہوں نے اپنی کتاب عقو دالجمان' میں مستقل ایک باب قائم کیا ہے جس میں انہوں نے امام صاحب کے حدیث سے خصوصی تعلّق ، کثر ت روایت اور ان کا حفاظ حدیث میں ہونے کوذکر کیا ہے۔ جب بھی کوفہ میں کوئی محدث تشریف لاتے آپ ان سے استفادہ کرتے تھے، امام صاحب کے شاگر دمحدث عبد العزیز سے نقل کیا گیا ہے۔

ذكرعلم ابى حنيفة بالحديث فقال قدم الكوفة محدث فقال ابوحنيفة المحديث ليس ابوحنيفة المحديث ليس عندناقال وقدم علينا محدث فقال الاصحابه مثل ذالك.

(المناقب للذهبي ص٨٣ ج١)

انہوں نے امام صاحب کے علم حدیث کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ایک ہارکوفہ بیں
ایک محدث تشریف لے آئے تو امام صاحب نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا
دیکھوان کے پاس کوئی ایس حدیث ہے جو ہمارے پاس نہ ہو،عبدالعزیز کا
بیان ہے کہ دوسری مرتبہ ایک اور محدث آئے جب بھی آپ نے یہی فرمایا
(اس سے امام صاحب کے حدیث کے ساتھ تعلق و محبت کا اندازہ لگایا
جاسکتاہے)

مناقب ابی حنیفة للموفق میں ہے کہ من بن زیاد کابیان ہے کہ امام ابوحنیفہ چار ہزار حدیثیں روایت کیا کرتے تھے جن میں دو ہزار حماد کی حدیثیں تھیں اور دو ہزار دیگرمشائخ کی تھیں۔

## فقهاء کی اختیار کرده احادیث دیگرا حادیث سے رائح ہوتی ہیں

اس سے پہلے امام صاحب کا حدیث کے ساتھ تعلق بیان ہوا کہ حدیث کے ساتھ تعلق بیان ہوا کہ حدیث کے ساتھ امام ابوحنیفہ کی کتنی زیادہ محبت تھی ای وجہ سے علماء کرام اس حدیث کو زیادہ ترجیح دی ہو۔ چنانچہ امام ابن ابی حاتم رازی تیادہ ترجیح دی ہو۔ چنانچہ امام ابن ابی حاتم رازی ابی کتاب "المجوح و المتعدیل" (ص ۲۵۔ ۲۷) میں فرماتے ہیں۔

كان حديث الفقهاء احبّ اليهم من حديث المشيخة

شیوخ کی حدیث سے نقہاء کی اختیار کردہ حدیث ان علماء کرام کو بہت محبوب تھی۔ نیز حدیث نقابت کو افضل مجھ کراسی وجہ سے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ فی نے فرمایا نے فرمایا

"معرفة الحديث والفقه احب الى من حفظه" حديث كى معرفت اوراس كے اندر فقامت ميرے نزديك اس كے ياد كرنے سے بہتر ہے۔

(منهاج السنة النبوية ص ١١٥ ج) امام على ابن المديني (جوامام بخارى كے استاذ بيں) فرماتے بيں "اشرف العلم الفقه في متون الاحاديث ومعرفة احوال الرواة" سب سے اشرف علم متون حدیث کے اندر فقامت ہے اور راویوں کے حالات کا جانتا ہے۔

(حاشية الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ص ١٥)

اوراس میں کوئی شک نہیں کہ بیشرافت والاعلم ائمہ جبتدین خصوصًا امام الائمة ابوحنیفہ رحمہ اللہ کوحاصل تھا۔

#### خلاصه

دوسری فصل کا خلاصہ بیہ ہوا کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے قرآن وحدیث کی مخالفت نہیں کی ہے اور اپنی رائے اور اجتہا دکوقر آن وحدیث کے مقابلے میں ترجے نہیں دی۔

#### آخرى عرض

اس رسالہ کو پڑھنے سے یہ بات روزِ روش کی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک صحیح ہے اور اس پر کئے جانے والے اعتراضات بے جا بیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جا بیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لہٰذااس رسالہ کو بلاتعصب انصاف کی نظر سے دیکھیں اور اس پڑمل کریں۔

دعاہےاللہ ہم سب کوشر بعت مطتمرہ پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائیں اور اولیاء اللہ کی گتاخی سے بازر کھیں۔ آمین۔

#### كتبه

# على الرحمٰن فاروقي

فاضل: جامعة العلوم الاسلامية علامه محمد يوسف بنورى تا وَن كراجي ٥ مرس مرسد ارشاد العلوم يوسفيه كهترى مسجد جونامار كيث كراجي \_

مدرسه اویس قرنی فوثیه کالونی کراچی۔